是一意意即

ـــمَنُ يُسِرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ـــ (صحح ابخاری، تاب اعلم، باب اعلم شمالقول والعمل) جب الله تعالی سی کے ساتھ جھلائی کاارادہ فرما تاہے تو اُسے دین کی تمجھ بوجھ عطافر مادیتا ہے۔

بَصِفَ مِدِنْ اصْرِينَ فِقَدِ مَدِنْ اصْرِينَ اصْرِينَ فِقَدِ

مُصِنفه حُالَبِوفارُوق حِسَنَ





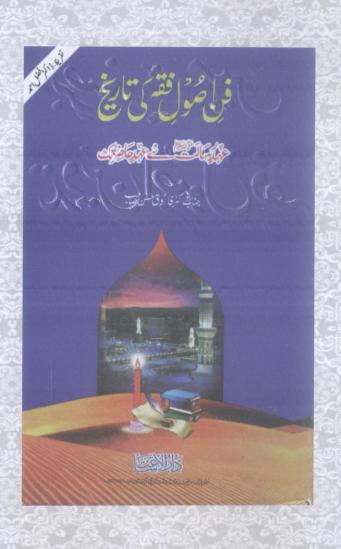

ين المالحات المالحات

\_\_\_ مَنُ يُودِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ \_\_\_ ( صحح ابخاری، تابالعلم، باب العلم قبل القول والعمل ) جب الله تعالی سی سیساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تاہے تو اُسے دین کی سجھ بو جھ عطا فرما دیتا ہے۔

> بَصِفَ مِينَ تَرَوِيْنَ اصُولِ فِقِهِ تَرَوِيْنَ اصُولِ فِقِهِ

> > مُصِنفه حُالَ بِوَارُوقِ حَسَنَ





# ﴿ جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ﴾

برصغير مين بتدوين اصول فقه نام كتاب: ڈاکٹر فاروق حسن طبع اوّل: فروري ۲۰۱۹ ء کموزنگ: زين حسن بنت فاروق حسن تزئين وآرائش: غزالهاحد (نيوبارك، بوايساپ) یروف ریڈنگ: محمد مسعود احمد سہرور دی اشرفی (نیویارک، یوایس اے) گلوبل اسلامک مشن، ایک (نیوبارک، بوایس اے) صفحان. 114

### ﴿ كتاب ملنے كے يتے ﴾

﴿ا﴾ - - مجرعبدالله فاروق 333-231-5083 dr.fhasssan@gmail.com Suit # 527, Prince Centre Preedy Street Saddar Karachi Pakistan.





MA MISSION Learning Centre 365 Halliwell Rd. (opp. Lloyds Bank) | Bolton, BL1 8DE UK | 07448 965 871 | info@ma-mission.co.uk









# ﴿انتساب﴾

میں اِس کا وش کو اپنے پیروم شد حضرت شیخ شجاع الدین احمد چشتی قادری نیازی اَطال الله عمره وزاد الله فوصه و برکانه سرّا وعلائیة بین حضرت شیخ جلال الدین احمد قادری، چشتی ، نظامی ، نیازی ، شکوری، جلالی نورالله موفدهٔ واجعل منواه فی جلّه الله به (متونی کے سیّا ہے کے 201ء) ، خلیفه و مجاز ، سیر الموحدین ، حضرت شیخ جمال الدین احمد قادری ، چشتی ، نظامی ، نیازی فدس الله و وحه واجعله فی فسیح جلّه (متونی ۱۹۸۸ هے کے 1م کرتا ہول جنہول نے میری سوچول کو مثبت اور درست سمت عطاکی ، میرے باطنی شعور کو بیدار کر کے میری اصلاح اور دہنمائی فرمائی ۔







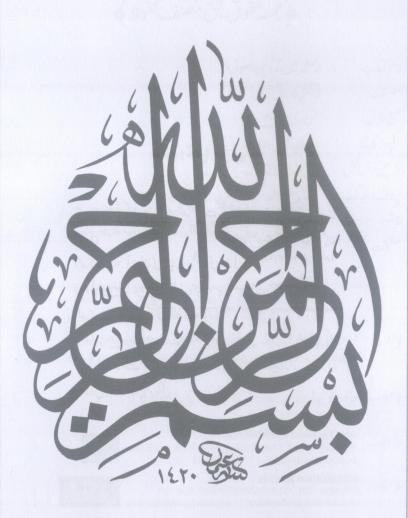



غير ميں تدوين اصول فقہ ميں تدوين اصول فقہ



## ﴿ فهرست ﴾

| Y                                          | زمنى تر تىب اصولىين     | ☆                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                            | عرض ناشر۔۔۔۔۔۔          | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| IF                                         | بيش لفظ                 | ☆                         |
| ir                                         | مقدمها                  | ☆                         |
| ry                                         | فصل الآل                | $\Rightarrow$             |
| m                                          | فصل دوم                 | ☆                         |
| ۵۳                                         |                         | ☆                         |
| ۷۴                                         |                         | $\Rightarrow$             |
| ٨٨                                         | فصل پنجم                | $\Rightarrow$             |
| 1.4                                        |                         | ☆                         |
| 1+9                                        | مآخذومراجع              | $\Diamond$                |
| IIM 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | ہماری دیگر مطبوعات۔۔۔۔۔ | ☆                         |







# ﴿ زمنی تر تیبِ اصولیین ﴾

﴿ فصل اوِّل ﴾

﴿ عہدوسطی کے برصغیر میں علم اصول فقہ کی تدوین ﴾

(0 410 0)

ا\_\_\_صفى الدين محمر بن عبدالرحيم الشافعي

(0 4000)

۲\_\_\_عبدالله بن محمد سيني د ہلوي

(0 403 -1-0 405 0)

٣- \_ معين الدين عمراني د ملوي

(0 44mg)

٣- \_ \_ سراج الدين عمر بن المحق الشبلي

(0 69. c)

۵\_\_\_ یوسف بن جمال حسینی ملتانی حنفی

(p 1.1 c)

٢ \_\_\_سعدالدين بن قاضي برهن خيرآ بادي

( » 1.1 c)

٤--- سيدمحداشرف بن محدابراجيم السمناني

(م ومر ه)

٨\_\_\_قاضى شهاب الدين بن مس الدين

(p 191 p)

٩\_\_\_سعدالدين عبدالله حنفي

(م عده م)

٠١--الدداد بن عبرالله جو نبوري حنفي

(0 991 )

اا\_\_\_وجيهدالدين بن نفرالله تجراتي

﴿ فصل دوم ﴾

﴿مغليه عهدِ عروج مين علم اصول فقه كي تدوين ﴾

(م: دسويں صدی بجری )

١٢\_\_\_ابو بمرقريشي حنفي اكبرة بادي

(م کلواه)

١١٣ \_ عبدالحكيم بنشمس الدين حفي

(م والماره)

۱۴-\_عبدالسلام المفتى بن ابي سعيدالديوى ۱۵\_\_\_احمد بن سليمان الكردي تجراتي

(م ۱<u>۹۲ ه</u>) (م: گیار ہویں صدی ہجری)

١٢ ـ ـ عبدالدائم بن عبدالحي كواليري

47)

(0 100 mg) (0 1.95-1-0 1.V. c) (0 1+AF 0) ( p 1+91 c) (0 110mg) (0 1119 0)

ا ــ و یقوب بن حسن صرمی (صوفی ) شمیری ٨ ـ ـ ـ عبدالله بن عبد الحكيم سيالكو في حنفي 9ا\_\_\_عبدالرشيد بن مصطف<sup>ي انث</sup>مس الحق جو نبوري ۲۰\_\_\_لحقوب ابو پوسف بنانی لا ہوری المير بن شهيد بن عبد الحليم ۲۲\_\_\_حتِ الله بن عبدالشكور بهاري حنفي

۲۳ \_\_\_مجیل بن عبدالجلیل جو نپوری

﴿ مغليه عهد زوال مين علم اصول فقه كي تدوين ﴾ (م ١١٢٣ م) ۲۴\_\_\_\_ جمال الدين بن ركن الدين العمري چشتی تجراتی ( ) MIN ( ) ٢٥\_\_\_احمر بن ابوسعيد بن عبيد الله ، المعروف ملاجبون (p 11mg) (م المسلام) (0 11mg p) ( o ( MIII a) (0 1100 0) ( p ! 140 p) (0 IMI 0) (p 1/2) (D 114A C) (0 11/4 c) (0 1114 c) (م سماا ه اعدة) ( p 11/9 p)

(0 1190 c)

٢٧ \_ \_ \_ امان الله بن نور الله بنارسي حنفي ٢٧ ـ ـ بها والدين محمد بن تاج الدين اما ي ۲۸\_\_\_نورالدین محمد بن عبدالها دی سندهی کبیر حنفی ٢٩\_\_\_نورالدين احمد بن محمرصا لح تجراتي حنفي اس---نظام الدين بن قطب الدين سهالوي كلهنؤى

۳۲\_\_\_شاه ولی الله،احمد بن عبدالرحیم د ہلوی حنفی سرسم على بن على اصغر قنوجي ٣٨ \_\_\_عبدالحق فرنگي محلّى ٣٥ \_ \_ \_ ابوالحن بن محرصا دق سندهي صغير ٣١ \_\_\_عبدالنبي بن عبدالرسول ٣٧ - - شخ محمر اعلم بن محمد شا كرسندهيلوي ۳۸\_\_\_\_ملانورمحرکشمیری

۳۰--- حمد الله بن شكر الله

۱۹۹۰ ـ ـ شاه فقیرالله بن عبدالرحمٰن علوی (م ۱۹۹۵ هـ)
۱۹۹۰ ـ ـ محرحسن بن غلام مصطفیٰ سہالوی آلهنوک (م ۱۹۹۹ هـ)
۱۸۹ ـ ـ ـ الدواد گو پاموی (م: بارهویں صدی ججری)
۱۸۹ ـ ـ محمد عبدالعلی قنوجی (م: بارهویں صدی ججری)
۱۸۹ ـ ـ محمد عبدالعلی قنوجی (م: بارهویں صدی ججری)

﴿ فصل جِهارم ﴾ ﴿ مغليه عهدز وال مين علم اصول فقه كي تدوين (تيرهوين صدى جرى) ﴾ ٢٨ \_\_\_ اسلم بن يجيل كاشميري ( p 1770 p) ۴۵\_\_\_عبدالعلى محمد بن نظام الدين لكھنؤى حنفى (0 1770 0) ٢٧ \_\_\_ممبين بن محت فرنگي محلّى حنفي ( o 1770 c) ٧٧ \_\_\_ ثناءالله بن محمد حبيب الله ياني يتي حفي ( p 1770 p) ٨٨ \_ \_ \_ الله الله بن سليم الله عظيم آبادي (م المسلمان م) (م ١٢٣٥ م) ٢٩ \_\_\_سيدولدارعلى مجتهد لكصنوى ۵۰\_\_\_محمراساعيل بن عبدالغني د ہلوي (9 1777 0) ا۵\_\_\_امين الله بن محمد اكبر كمصنو ي حنفي (a 110r c) ۵۲\_\_\_عبدالسلام بنعطاء الحق بدايوني (0 1104 0) ۵۳\_مهدى بن محمد شفيع مازندراني لكهنؤى (0 109 0)

۵۸\_\_\_\_سدمهدی بن بادی کلفتوکی

۵۴\_\_\_\_الله كاكرين فيض الله ، القندهاري

۵۹\_\_\_سید محمد بن دلدار علی حینی نقوی که صنو کی (م ۱۲۸۴ میلی ها) ۱۲۸۴ میلی ها از ۱۲۸۴ میلی ها

( ) ( ) ( ) ( )

برصغير مين نذوين اصول فقه

۱۲\_\_عبدالو باب بن جُم غوث شافعی (م ۱۲۸۵ هـ)
۱۲\_\_عبدالو باب بن جُم غوث شافعی (م ۱۲۸۸ هـ)
۱۲\_\_عبدالحکیم بن عبدالرب کھنو کی (م ۱۲۹۷ هـ)
۱۲\_\_(مجم) بشیرالدین بن (مجم) کریم الدین قنو جی (م ۱۲۹۹ هـ)
۱۲\_\_فرالله خان بن مجموع خویشگی حنفی (م ۱۲۹۹ هـ)
۱۲\_\_غوان بن عمران بن مجموع خویشگی حنفی (م: تیرهویں صدی ججری)
۱۲\_\_خلیل الرحمٰن بن عرفان لوکی رامپوری (م: تیرهویں صدی ججری)
۱۲\_\_سیدم ترضی اخباری کھنوی

﴿ برصغير مين علم اصول فقه كي مذوين (چودهويي صدى ججرى) ﴾ (م وما علاف المساع) ۲۸\_\_\_\_اميرعلى بن معظم على لكھنوى ٢٩ \_\_\_سيد حيدرعلى رضوي لكھنۇي (0 1 mor 0) ٠٤ \_ \_ محرعبد الحي بن محرعبد الحليم، فر كلي محلي للهنو ك حنى (م ١٣٠١ هـ) اك\_\_\_محرحسن بن ظهورحسن، بني اسرائيلي تنبهلي (p 15.0 p) (م ١٣٠٥ ما عادة) ۲۷\_\_\_عاس قلي خان ٧٥---عباس بن على كلهنوى (0 1 moy 0) ۲۷\_\_\_نوا\_محرصد نق حسن خان قنوجی (0 1 m.4 c) (م المال م) ۵۷\_\_\_\_ارشادهسین رامپوری ۲ کے۔۔۔السیدا بوالحس کشمیری اما می ،میر ابوصاحب (0 mm c) 22\_\_\_عبدالحق بن فضل حق خيرآ بادي حنفي (م واساع) ۸۷\_\_\_\_سید محمد نذیر حسین محدث د بلوی زیدی (0 1mm c) 9 \_\_\_ عبرالباقي بن على محمد (م المما ه العدة) • ٨ \_ \_ قاضى عبدالحق بن محمد اعظم كا بلي حنفي (0 1771 0) (0 ITTI 0) ١٨ \_ \_ عبرالوباب بن عبرالرزاق ٨٢ \_\_\_ظهيراحسن شوق نيموي عظيم آبادي (م المما ه)

#### برصغير ميں تدوين اصول فقه

\_سيدمحرحسين بن بنده حسين نصيرآبادي (0 pmg) ۸۴-\_ظهیراحسن بن سبحان علی عظیم آبادی حنفی (م ماسا م) ٨٥\_\_\_عبدالحكيم بن محدنور حنفي (0 1777 c) ٨٧ \_ \_ عبدالحق حقاني بن محمد امير د ہلوي حنفي (م سرسا ه) ٨٧ \_ \_ \_ احمد بن نقى ،شاه احمد رضا خان بريلوي حنفي (0 1mm (0) ۸۸\_\_\_ابوبكرين عبدالرحمٰن شافعي (م اسما م) ٨٩ \_ \_ \_ سيرا بوالحن بن نقى شاه تشميري (م اسمه و) ۹۰\_\_عبدالعليم مباركيوري (م اسمه م) ٩١ \_\_\_عبدالباري بن عبدالوما فرنگي محلي (م اسميد م) ۹۲\_\_\_ عليم سد بركات احد تُونكي (0 1mg/ c) ٩٣ \_\_\_ بجم الغنى خان رامپوري (م الممال م ٩٩ \_\_\_فضل حق بن عبدالحق راميوري حنفي (o ITOA () ۹۵\_\_\_\_مشاق احمد بن مخدوم بخش، انبيٹھوي ( ) ( ) ( ) ٩٢ \_ \_ \_ سيد سبط حسين بن رمضان على حسيني ككهنوى ( ) Zryla) عه\_\_\_ظفرالدين بن امام الدين لا هوري <sup>حن</sup>في (م: چودهوی صدی بجری) ٩٨\_\_\_عبدالكريم الونكي حفي (م: چودهویں صدی ہجری) 99\_\_\_على حدرآبادي (م: چودهوی صدی بجری)







# ه عرض نا شر پ

رب ذوالجلال، ما لک الملک، خالق ہست و بود، اللہ ﷺ نے جب اپنے آپ کو، جو کہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ظاہر فر مانا چا ہا تو خلق کی تخلیق فر مائی اور قلم وقر طاس کو ایک اعلیٰ مقام عطافر مایا کہ قلم' کے ذریعہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ قلم کوعلم اور تعلیم کا ذریعہ بنایا اور علم ہی کے ذریعہ فرشتوں پرانسان کی برتری ثابت کی گئی اور اسے مسجو د ملائکہ بنایا۔

انسان کواپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اوراس کی آزمائش کے لیے موت اور زندگی کو تخلیق کیا گیا تا کہ جانچا جاسکے کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ مؤمنین پراحسان فرمایا گیا کہ ان میں اپنے محبوب رسول کو مجموع فرمایا اور آپ کے ذریعہ اپنا کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا جو ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی خودہی لیا تا کہ تاقیام قیامت اس کی ہدایات کو کوئی انسان بدل نہ سکے اور آخری انسان تک اگر چاہے تو اس کے ذریعہ ہدایت یا تارہے۔

جب الله ﷺ نے اسلام کی صورت میں دین الہی کو ہمارے کیے کممل فر مایا تو اس سے علوم و فنون کے بے شارخزانے پھوٹ بڑے جن کو ایجا دکر کے سیھے کر اور سکھا کر، نہ صرف یہ کہ قر آن کریم کی عملی حفاظت کی گئی بلکہ ہر ہر علم اور فن، رشد و ہدایت کا مینار و نور ثابت ہواا وران علوم کے خدمت گاروں نے اپنے لیے خوب خوب تو شرع آخرت جمع کیا اور کا میا بی کی منازل طے فرمائیں۔

قلم کاوہ می استعال صحیح ہے جس کے ذریعہ اصلاح وہلیغ کا فریضہ انجام دیا جائے اور حق وباطل کا فرق واضح کیا جائے اور انسان کواس کا مقصد حیات پورا کرنے میں مدددی جاسکے ۔ دین ورُنیا میں کامیاب ہیں وہ لوگ جوعلم حاصل کرتے ہیں اور رضائے الٰہی کے لیے اس کو دوسر وں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، قلم وقر طاس کارشتہ تا قیام قیامت باقی رہے گا اور دین وشین کے خدمت گار نہ صرف ہے کہ اپنے لیے تو شہء آخرت تیار کرتے رہیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مینار وہ نور ثابت ہوں گے۔

ان ہی خوش نصیبوں میں ہے، جن کواللہ نے اپنے دین مثین کی خدمت کے لیے چنا، چندایک ہستیوں کا ذکر اِس کتاب میں جمع کردیا گیا ہے تا کہ نصرف میر کہ ہم اُن کے کارنا مے یا در کھ سکیس ، ان کو



خراج تحسین پیش کرسکیس بلکه اُن کی خد مات سے بہرہ وراوران کے قلم گو ہر بار سے مستفیض ہوسکیس۔
ان ہی علوم وفنون میں جو منبع اسلام سے بھوٹے دعلم فقہ وعلم اصول فقۂ ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت کے حامل ہیں اور یوم آخر تک اُن کی اہمیت وحیثیت مسلم رہے گی۔ زیر نظر کتاب اصولیین ، لین علم اصول فقہ کے خدمت گاروں ، کے حالات زندگی اور تالیفات اصولیہ میں دلچیسی رکھنے والوں کے لیے ایک بیش بہا خزانہ ہے جس میں زمنی ترتیب کے حق برصغیر سے تعلق رکھنے والے ۹۹ اصولیین اوران کی ۱۳۵ تالیفات کا ذکر موجود ہے۔ نہ صرف بید کہ طالبان علم دین بلکہ ماہرین علم کے لیے بھی اس کتاب میں نہا یت عرق ریزی اور محنت شاقہ سے خاطر خواہ انفار میشن جمع کردی گئی ہے جس سے زمانہ ان شاء اللہ تا دیر مستفیض موتار ہے گا۔

مصنف کتاب طذا، جناب ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نہ صرف اہل علم ہیں بلکہ علم دوست بھی ہیں۔ گو کہ ہماری ملاقات ان سے اس ڈنیا میں زیادہ پرانی نہیں گراپیا لگتا ہے کہ عالم ارواح میں ہماری ملاقات کے باعث یہاں کی قربت کافی قوی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اُسی کاروان اخلاص کا حصہ ہیں جو رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر خدمت دین مثین میں ہر کھنے کوشاں رہتے ہیں۔

چونکہ گلوبل اسلامکمشن (نیویارک، بوایس اے) توفیق اللی سے فلاح دارین اور رضائے اللی کے حصول کے لیے پچھلے ۲۰ سالوں سے امریکہ اور بورپ میں خدمت وین ومسلک حقہ میں کوشاں ہیں، ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ ایسی علمی خدمت کو ہمارے مشن کے پلیٹ فارم سے نشر کرنے کی ہمیں، ڈاکٹر صاحب بخشی جائے، جو انہوں نے قبول فر مائی ۔ اس کے لیے ہم سمیم قلب سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ بھی ڈاکٹر فاروق حسن کی عمر میں اور صحت میں برکت عطافر مائے اور ان کو خدمت دین وملت کی مزید تو فیق مرحمت فر مائے ۔ امین

الله ﷺ ہے دُعاہے کہ وہ اپنے حبیب ﷺ کے طفیل ہماری اِس ادنیٰ کوشش کواپی بارگاہ میں قبول ومنظور فرماتے ہوئے ہمیں دین متین کی بیش اَ زبیش خدمت کرنے کی تو فیق رفیق مرحمت فرما تارہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین

احقر محم مسعودا حدسم وردی اشرفی چیئر مین: گلوبل اسلکمشن (ندیارک، بیالیساب) ۱۳۰۰ میسر جنوری ۲۰۱۹ یا





# ﴿ پیش لفظ ﴾ ﴿ برصغیر میں تدوین اصول فقہ ﴾

ڈاکٹر فاروق حسن ہمارے عہد کے اُن علماء ومحققین میں سے بیں جو پوری شجیدگی اور میکسوئی ہےمصروفتِ تحقیق ویڈریس ہیں۔وہ متعدد تو می و بین الاقوا می علمی مجالس کے رکن بھی ہیں۔اورامریکہ، اٹلی،نیدرلینڈز،ترکی،ملا پیشیا،انڈونیشیااورکمبوڈیاسمیت متعددمما لک کی جامعات میں ایختیقی مقالات پیش کر چکے ہیں۔ تاریخ اصول فقہ ، تکثیریت ، مکالمہ بین المذ اہب اورمسلم دُنیا کو در پیش علمی وفکری مسائل اوران کاخل، آپ کی دلچیپی کے خاص موضوعات ہیں۔جن پر آپ کے متعدد علمی وخقیقی مقالات ملکی اور بین الاقوامی تحقیقی جرا ئدمیں شائع ہو کیے ہیں فن اصول فقہ پر جامعہ کرا چی سے پی ایچ ڈی کی سندحاصل کی۔بعدازاں ڈاکٹر صاحب نے 'ابرا ہیمی مذاہب کے مابین امن' کے موضوع پر پروفیسر ڈاکٹر جان۔ایل۔ اسپوزیٹو( John L. Esposito) کی نگرانی میں جارج ٹاؤن یونیورٹی (واشکٹن ڈی ی، امریمہ) سے فل برائث اسكالرشپ پر پوسٹ ڈاكٹریٹ كيا۔ فاضل محقق نے حفظ القرآن، تجويد، فاضل عربی، درس نظامی (الشبادة العالميه) اور تخصص فی النفسیر کی شہادات حاصل کرنے کے بعد جامعة الازهرالشریف،مصر سے الدورة التدريبيه للمعلمين وللوعاظ وللدعاة كيااوروبال كے كباراسا تذہ مثلاً: شيخ سيدمجمہ الطنطاوي، شيخ الازهر (م المام)، دكتوراحد عمر ہاشم اور دكتور محدى زفزوق وغيره سے اكتساب فيض كيا۔ پيش نظر كتاب 'برصغیر میں تدوین اصول فقهٔ میں اصول فقه ریکھی جانے والی کتابوں، ان کے منچ وشتملات اوران برکھی جانے والی شروح وحواشی برمختفرلیکن جامع تبصرہ کیاہے۔ بلاشبہ بیکتاب اپنے موضوع پرایک عمدہ اضافہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہے وُ عاہے کہ وہ فاضل مصنف کی توفیقات میں مزیداضا فیفر مائے اوران کی اِس سعی کو اینی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ آمین

پروفیسرڈاکٹر محرسہیل شفق شعبۂ اسلامی تاریخ، جامعہ کراچی کراچی، پاکستان







ألحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين

ہندوستان کی مذاہب کی جائے پیدائش اور کئی تہذیبوں کا گہوارہ ہے جیسے ہندومت، جین مت، سکھمت،
اور شاید کچھ لوگوں کے مطابق بدھمت وغیرہ۔ بعث محمدی کے وقت شالی ہند پر اجھرشن وردھن (متونی سے ایک کے محابیہ) کی حکومت تھی۔ وہ ایم ایم بیس محت نشین ہوا، سورج اور شیو کے ساتھ بدھ مذہب کے مطابق بھی عبادت کرتا، اُس کی سلطنت میں آسام، سندھ اور ہمالیہ وغیرہ شامل تھے اے مہدو سطی کے برصغیر میں اسلام کے آغاز کی گئی تاریخی روایات بیان کی گئی ہیں، مثلا: مراجہ بھوجی یا بھوجیال نے شق القم ہوتے دیکھا جو برصغیر میں اسلام کی آمد کا ابتدائی سبب بنا کے اور شاید برصغیر کی پہلی مبعد جیرائی جا کے محابہ ہوجو کیرالہ میں ( ۱۲۶ ء / میں) وہاں کے راجہ نے تعمیر کی برصغیر کی پہلی مبعد جیرائی جا کے محابہ ہو جو کیرالہ میں ( ۱۲۶ ء / میں) وہاں کے راجہ نے تعمیر کی محاب وامراء نے تقریبا ایک محاصر مانا جا تا ہے، مگر دوسری طرف بیجی کہا گیا ہے کہ راجہ پیروئل اور اس کے اصحاب وامراء نے تقریبا ایک ہیں مانا جا تا ہے، مگر دوسری طرف بیجی کہا گیا ہے کہ راجہ پیروئل اور اس کے اصحاب وامراء نے تقریبا ایک محاب عہدرسالت میں نظر آتے ہیں گئی اسلام کے آغاز کے آغاز

بعثت نبوی کی کے وقت بہت سے ہندی تا جراور صبّاع (ہنرمند) عرب کے ساحلی اور انتہائی اندرونی علاقوں میں موجود تھے آ۔ ہندوستان میں متعدد صحابہ ءکرام تشریف لائے کے البلاذری (متونی وی میں کی اللہ میں موجود تھے آ۔ ہندوستان میں متعدد صحابہ ءکرام تشریف لائے کے البلاذری (متونی وی میں شامل کرنے بنایا کہ سندھ کوسر کاری طو پر اسلامی مملکت میں شامل کرنے کی کوششوں کا آغاز سیدنا عمر کے دامانے میں ہوا اور پھر جب سیدنا عثمان غنی کے عہدِ خلافت میں کی کوششوں کا آغاز سیدنا عمر اللہ کی کا بنظر غائز کے حالات کا بنظر غائز حکیم بن جبلہ العبدی کی سربر اہی میں ایک وفد سمندر کے راستے سندھ و بلوچتان کے حالات کا بنظر غائز جائزہ کے کروائیں گیا تو خلیفہ کو آئکھوں دیکھا حال اس طرح بیان کیا:

ماؤها وشل وثمرها دفل ولصها بطل،



وإن قل الجيش فيها ضاعوا وإن كثروا جاعوا^ پانى كم ، پچل ردى، چور بے باك، چھوٹالشكر ہوتو ضا كع ہوجائے گا اور بڑا ہوتو بھوك ہےم جائے گا

محد بن قاسم کی <u>۹۳ ه</u> ه / ۲ایمه و مین برصغیرآ مدسے سنده سر کاری طور پراسلامی مملکت میں شامل ہو گیا جبکہ اسلام کی آمد عہدِ رسالت میں ہو چکی تھی اور پھر بیعلاقہ تقریباً تین سو ۲۰۰۰ برس تک بالواسطہ اور بلا واسطہ خلفاء ۔۔یا۔عربوں کے زیرا شرر با۔ بقول اشتیاق حسن :

مسلمانان ہند کے اخبار واحوال تاریخی ادب میں اپناضیح مقام حاصل نہیں کر سکے ہیں <sup>9</sup>۔

برصغیر میں علمی سرگرمیوں کا اندازہ کئی باتوں سے لگایا جاسکتا ہے، مثلاً: سندھ، منصورہ (بھر) ماتان اوران کے اطرف میں عربی اور سیال عرب موجود سے اور وہ ہندوستان کی مقامی زبانوں سے واقف سے "کے شمیر کے راجہ مہر وگ بن رائق نے دی ہے ہیں منصورہ کے بادشاہ عبد اللہ لوکھا کہ وہ اسلام (شریت) کے بارے میں معلومات دے، تو عبداللہ نے منصورہ سے ایک عراقی شاعر کو جس نے ہندوستان میں نبولی جانے والی مختلف زبانوں سے واقف تھا اُسے کشمیر کے راجہ کے تھم پر قرآن کا ہندی زبان میں کشمیر کے راجہ کے تھم پر قرآن کا ہندی زبان میں کشمیر کے راجہ کے باس دین سکھانے بھیجا اور پھرائسی عراقی نے راجہ کے تھم پر قرآن کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا "عرب سیّاح اصطحری نے (جو یہاں میس ھی اُھ ہے ، میں آیا) "اور ابن حوال (جن کا زمانہ ترجمہ کیا "عرب سیّاح اصطحری نے (جو یہاں میس ھی اُھ ہے ، میں آیا) کا اور ابن حوال (موجودہ بھکر واقع سندھی اور متان اور ان کے اطراف کی زبان عربی اور سندھی ہے۔ بشاری مقدتی ھے ہے ہے ہیں آیا سطرح کی :

دیبل (تھٹھہ)سمندر کے ساحل پر ہےا کثر غیر مسلم ( کفار) ہیں۔سمندر کا پانی شہر کی دیوراوں ہے آ کرلگتا ہے۔سب سوداگر ہیں۔ان کی زبان سندھی اور عربی ہے<sup>ا۔</sup>۔

سے اللہ اسے عربوں نے ہندوستان آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بحری جہازوں سے عمان و بحرین کے راستہ دریائے سندھ کے دہانے پہنچتے ہے میں مسلمانوں نے مکران فتح کیا۔ اِس اعتبار سے مسلمانوں کو ہر صغیر آئے ہوئے ۲۷۲ سال ہو چکے ہیں۔ الکے ، میں سندھ فتح ہوا۔

ہندوستان پریم وہیش اڑتالیس ۴۸ مسلم حکمرانوں (عرب،افغان، ترک،فل) نے ساڑھے چیسو ۲۵۰ سال

کی حکومت کی ۔ فاتحین نے اپنے دین و ثقافت کو پھیلا یا اور اپنی زبان کورائج کیا۔ ابتدائی پونے چارسو ۳۵۵ سال میں برصغیر کے ثمال مغربی علاقوں پرعربی زبان وادب اور عربی ثقافت کا تسلط رہا۔ اور پیرغزنوی، سلاطین اور مغلیہ اُدوار میں تقریباً نوسو ۹۰۰ برس تک آنے والے حکمرانوں کی زبان، فاری تھی ۔۔یا۔ وہ اس سے متاثر تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے روابط عربی بولے جانے والے ممالک سے اتنے زیادہ ندر ہے جتنے کہ شالی افریقہ اور ماوراء النہ (وسط ایشیا میں ترکی علاقہ آمودریا اور سردریا کی وادی) کے لوگوں کو میسر تھے، اس کے باوجود برصغیر کے اصول یین نے اصول فقہ پرزیادہ ترکتا ہیں عربی زبان میں لکھیں۔

سندھ کے شہروں میں بھی جہاں عرب نوآبادیاں قائم ہوگئیں تھیں عربی اور سندھی ہولی جاتی تھیں۔ ملتان کو اسلامی ثقافت کے مرکز کی حثیت رہی اور یہی بات دیبل کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ جہاں بہت سے مسلم علاء پیدا ہوئے اسندھ بھی اسلامی ثقافت کا مرکز رہا جہاں امتداوز مانہ کے ساتھ ساتھ بہت سے شعراء، علمائے دین اور فضلائے علوم وفنون پیدا ہوئے الے دوسری طرف جب لا ہور بھی فتح نہیں ہوا تھا اُس زمانے میں بھی سلطان (محمود) کے در بار میں عرب وجم اور ہند کے فضلاء پہلوبہ پہلوبہ پہلوبہ فیصلی تھے گئے۔ جس وقت اہم دبلی کے تخت پر بیٹھا تھا اُس زمانے میں صد ہاعلاء ومشاک وسط ایشیاء کے حالات سے بدول ہوکر ہندوستان آرہے تھے اُلے فواطر میں ہند کے چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کے متعدد علاء کو ہندوستان آرہے جونن اصول فقہ میں یہ طولی رکھتے لیکن اُن کی اصول فقہ میں کسی کتاب کی نشاندہ ی خلیاء کا تذکرہ ملتا ہے جونن اصول فقہ میں عثمان جوز جانی (متونی نہوں کی اُلے کی شاندین متندی (متونی نہوں کا منہوں کا منہوں کا شانہوں کا منہوں کا کہ منہوں کا کا منہوں کا شانہوں کی اُلے کے متعدد خون اصول فقہ میں الدین خرافی (متونی نہوں کے کہ کی مثلاً : مولا نا مخمد بن عثمان جوز جانی (متونی نہوں کے الدین ترفی کی (متونی نہوں کا منہوں کا شانہوں کر متونی نہوں کا منہوں کا شانہوں کی اُلے کی متعدد فرغانی (متونی نہوں کا شانہوں کی الدین ترفی نہوں کا منہوں کا شانی (متونی نہوں کا کہ کولانا نظام الدین کی درخونی نہوں کی متعدد فرغانی (متونی نہوں کا شانی کی (متونی نہوں کا کھروں کی کا کولانا کی کا شانی کولوں کا کھروں کولی کی کا کھروں کولوں کی کولوں کا کھروں کی کھروں کولوں کولوں کی کولوں کی کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کی کھروں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولی کولوں کولو

برصغیر کے علاء کرام نے علم اصول فقہ کی تعلیم و تعلم کے لیے مراکز علم، جیسے کوفہ، بھرہ، بغداد، دمشق و حجاز وغیرہ کے اسفار کئے ۔ کچھنے و ہیں مستقل سکونت اختیار کی ۔ علاء کرام کی ایک بڑی تعداد نے ہندوستان کے مختلف شہروں کے علمی سفر کیے اور بھی اپنے شہر سے سکونت ترک کر کے دوسری جگہ آباد ہو گئے ۔ متعدد اصولین نے حجازِ مقدس جاکر حج وعمرہ کی اُ دائیگی کے ساتھ ساتھ و ہاں طویل قیام کیا، حرمین شریفین گئے اور وہاں مختلف مما لک سے آئے ہوئے علاء سے اکتساب فیض کیا۔ اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد وہاں جانے والے علاء نے عثمانیوں کے قائم کردہ کتب خانوں سے بھر پوراستفادہ کیا۔ ہندوستان واپس

کو شنے والے علمائے اصولیون درس و قد رئیں ،تصنیف و تالیف اور علمی صلقات میں مشغول ہوگئے۔اگر چہ اُو شنے والے علمائے اصولیون درس و قد رئیں ،تصنیف و تالیف اور علمی صلقات میں مشغول ہوگئے۔اگر چہ اصول فقہ کی قد وین کی تاریخ بہلی صدی ہجری کے آخری دو آعشر و سے شروع ہوتی ہے اور مختلف اُ دوار میں مختلف اُ دوار میں منظوم و منثور ہختصر و مطول ،تصنیف و تالیف کا کام ہوتا رہا۔ اِس سے بہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ برصغیر کے علماء و فقہ ہاء نے بھی علم اصول فقہ میں خد مات انجام دیں ہوں گی مگر دوسری صدی ہجری سے لے کر ۱۳۸۲ ہے اس ۱۲۳۲ ء تک کے وہ اصولیون جن کا تعلق برصغیر سے تھا اُن کی اصول فقہ پر کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو کئیں۔ اور جب علوم نقلیہ میں منطقی استدلال ، انہوں ابحاث ، فصاحت و بلاغت کے اسالیب اپنانے کار بچان شروع ہوا تو برصغیر کے اصولیون بھی اس

برصغیر ہمیشہ سے علوم وفنون کا گہوار ارہا ہے۔ بعض سلاطین کی خصوصی دلچیسی نے بھی اس کے فروغ میں مدد دى \_امام فخرالدين رازي شافعي (متوني ٧٠٠ هـ - ١٢٠٠ ء) عظيم فقيه ،اصولي فلسفي ،صاحب المحصول في علم الأصول، رے(ایان)میں پیدا ہوئے۔شہابالدین غوری(۲۰۰۱ء)کے ہمراہ ہندوستان آئے اور پھرعلاء الدین څمدخوارزم شاه (۱۹۹۹ ه ۱۳۲۰ و ۱۲۲۰ و بار سے منسلک ہوکر ہرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی ، و بين انقال فرمايا ٢٥ خليجي عهد (١٢٩٠ \_ - ١٣٢١ ء/ ١٨٥ هـ ١٦ ح ) اورتفلق عهد (١٣٢١ ء ١٢١٢ ء/١٢١ هـ -🗚 🕳 ) میں فقہ واصولِ فقہ کوزیادہ اہمیت حاصل رہی ۲ سلطان محر تغلق نے قاضی عضد الدین الا بجی (متونی ۷۵۷ هے)،شارح: منحتصر المنتهی لإبن الحاجب ، کوشیراز سے ہندوستان آنے کی دعوت دی اور ان کے لیے گرانقذر تھا کف بھجوائے <sup>۲۷</sup>۔مولا ناعرفان بن عمران (م س<u>یمیارہ ۱۸۵</u>ء)خراسان میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی \_رامپور ہندوستان آ کرنظام الدین سہالوی کی شاگردگی اختیار کی \_اصول فقه پردو<sup>ما</sup> شاندار کتابیں:ملاد الأصول اور **دواد الأصول،تالیف کیس \_رامپور میں مدفون ہوئے**\_ سلطان علاءالدین خلجی کے زمانے میں دہلی علماء وفقہاء کا مرکز تھا، فقہ واصول سمیت منقولات ومعقولات میں کامل دسترس رکھنےوالےعلاء یہاں موجود تھے۔اگر چدان سب علاء کے نام علمی کارناموں اور کمالات کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں \_ برصغیر میں مغلبہ سلطنت کا قیام قو می و بین الاقوا می سطح کا اہم واقعہ تھا <sup>۲۸</sup> \_ مغل حکمرانوں نے علوم وفنون کے فروغ میں شجیدگی ہے دلچیسی لی<sup>۲۹</sup>۔اورعلماء،مشائخ وفقہاءکواہم مقام وحیثیت عطا کی ۔ بادشاہ وقت اُن سے مشاورت بھی کرتے رہتے ۔ بقول اشتیاق حسین قریثی : برصغیر میں اوراس کے باہر مسلم فر مانرواؤں کا بددستورتھا کہوہ کچھوفت علائے

دین اور دیگر مذہبی عمائد سے گفتگو کے لیے نکال لیتے تھے <sup>ہی</sup>۔

ظہبرالدین محمہ بابرمر بی علم فن ، بہترین منتظم ومصنف تھا۔اُس کے زمانے میں وسط ایشیاء کے علماء بھی یہاں آئے، جیسے ملازین الدین خوانی لا ہورآئے پھرآ گرہ میں ایک بہت بڑے دارالعلوم کے بانی ہے۔ بابرنے اُس دارالعلوم کی دل کھول کر مدد کی اسم پابر کی اسم 18 ء میں وفات کے بعداُ س کا بیٹانصیرالدین ہما یوں اُس کا جانشین ٰہوا ، وہ بھی علم دوست اور علماء ومشائخ ہے محبت کرنے والا انسان تھا ، اُس کی مجلس میں عالم فاضل اور فقیہ موجودر ہتے تھے۔ اکبر (۱۲۰۵ء۔۱۵۵۱ء) وہ ندہب کی تفریق کیے بغیراہل علم کی قدر ومنزلت کرتا۔اُس نے جگہ جگہ اسلامی علوم کے مدارس ومراکز قائم کئے مشہور عالم دین مولا ناعبد الحکیم سیالکوٹی (متونی ۱۷۲۰ هے/ ۱۷۵۷ء) اُسی ز مانے میں پیدا ہوئے اورانہوں نے 'حاشیہ علی التلویح علی المقدمات الأربع 'تاليف كيا شهنشاه نورالدين محمد جهانكير (يسنايه هريمانايه هريمانايه عربيمانيه عالم، شاعراورعلم پَرور بادشاہ تھا۔شا بجہاں (وبن ہے۔ ۱۳۵۸ ھ/ ۱۲۵۸ ء۔ ۱۲۲۸ء ) نے اسلامی روایات وثقافت کو فروغ دیا۔عالیشان مساجد،مدارس،مقبرے، کتب خانے،عمارتیں اور خانقا ہیں تعمیر کروائیں۔ اِس دَور کے اصولیین میں ملاعبدالسلام دیوی (متونی وین ہے۔۱۲۵۸ء ) شارح،مناد الأصول وغیرہ نمایاں ہیں۔ اورنگ زیب عالمگیر ( 19<sup>۰</sup>1 ہے۔ <u>۱۱۱۹ ہے/ ۷۰۷ء - ۱۲۵۸ ہ</u>ے) وہ معقولات ومنقولات میں دسترس رکھنے والا کثیرالمطالعه حکمران تھااوراُس نے اپنے زمانے کے جیدعلاء کرام سے مختلف علوم وفنون کی تعلیم حاصل كي مشهوراصولي شيخ احمدالمعروف ملاجيون الميشهوي حنفي (متونى ١١٣٠ هـ/ ١٤٤٤ء) صاحب نـ ورالأنوار في شرح المهناد للنسفى بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔جیدعلاء کی زیزنگرانی فتاوی عالمگیری کی آٹھ ^ برس میں تدوین اس دَور کا ایک شاہ کا رہے۔

بین میں مدی ہجری میں کثرت سے اصول فقہ پر کتب تالیف ہوئیں جس میں دوسر مے سلم علاقوں کی ساتویں صدی ہجری میں کثرت سے اصول فقہ پر کتب تالیف ہوئیں جس میں دوسر مے سلم علاقوں کی طرح برصغیر میں بھی تقلیدی رجحان کا غلبہ رہا۔ اس و ور میں زیادہ تر اصول فقہ پر کصی جانے والی کتب سابقہ اصولیین کے متون کا اختصار، اُن پر شروح ، حواشی ، تعلیقات ، منظوم ، تخر تج ، الفاظ اور ان کے معانی کے فہم ، اور مختلف علوم سے عقلی نوقلی استدلالات و غیرہ پر مشتمل تھیں جو وسط ایشیایا عرب دُنیا سے لائے گئے تھے ۔ کئی کتابوں کو کھولتے ہی ایک ہی صفحہ پر متعدد و خلوط متون ، اُس متن کی شرح ، شرح الشروح اور حواثی علی الشرح نظر آتے ہیں ، جو ایک طرف مصنف کی اعلیٰ فکری سطح ، دقت نظر ، استحضا علمی ، کمال تحقیق ، علما نے متقد مین ومتا خرین کی آراء و تصانیف پر عبور اور کئی علوم پر دسترس وغیرہ کی عکاسی کرتا ہے ، تو دوسری طرف

ے چھر حاضر کےاصول فقہ کے شاکقین کے لیے پریشانی کا باعث بنیا ہے کہ وہ اس سے کیسےاستفادہ کرے۔

فخرالاسلام، على بن جمدالبز دوى حنفى (متونى ٢٨٢ هـ وعنه) ك - - اصول البزدوى (كنز الوصول إلى معوفة الأصول) - ـ - صدرالشر يع عبيدالله بن مسعود منفى (متونى ويم يه هر يه التنفيح و التوضيح حلى معوفة الأصول) - - التنفيح و التوضيح التنوضيح حدولات التنوضيح - ـ وغيره ، خراسان اور ما وراء النهم مين مقبول ومتداول تقييل جيسے صاحب السمنار ، كاتعلق التنوضيح - وغيره ، خراسان اور ما وراء النهم مين مقبول ومتداول تقييل جيسے صاحب السنقيح والتوضيح كا بخارا جين اور صرفند كورميان مين واقع شهر، نكف (افح نون وسين) سے تقا، صاحب التنقيح والتوضيح كا بخارا سے ، اور صاحب التنفيح والتوضيح كا بخارا كي اور دريع سے يہاں پنجي س جب مندوستان ك علماء ان كتابوں پوخاصى توجه دى اور انہيں نصاب ميں شامل كيا ـ شاه ولى الله محدث و ہلوى (متونى الالا ه ـ ١٢٤ ء ) نے اپني خودنوشت سوائح حيات ـ ـ المجاب على الته علم كي تقريباً تعين ميں الصول فقد پر عين ايك مضبوط بنيا وفرا بهم كى - چوده "اعلوم كي تقريباً تعين " كتابوں پرشتمل اس نصاب تعليم ميں اصول فقد پر عين ايك مضبوط بنيا وفرا بهم كى - چوده "اعلوم كي تقريباً تعين " كتابوں پرشتمل اس نصاب تعليم ميں اصول فقد پر كتابيں إس اعلى معيار كي تقين كه تنبين شامل نصاب كيا گيا ـ ـ ـ ـ ـ شامل تصاب كيا كيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ شامل نصاب كيا گيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ تابيں إس اعلى معيار كي تقين كه تنبين شامل نصاب كيا گيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شامل نصاب كيا گيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ تابيں إس اعلى معيار كي تقين كي تأمين شامل نصاب كيا گيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ تابيں إس اعلى معيار كي تقين كيا نصاب كيا گيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ تابيں إس اعلى معيار كي تقين كيا نصاب كيا گيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ تابي كيا كيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تابي كيا كيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تابين كيا كيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كيابوں كيا كيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ كيابوں كيابو

شاہ ولی اللہ کے ہمعصر ملانظام الدین سہالوی (م: الالله هر عرائله علی کا نصاب مرتب کیا اللہ کے ہمعصر ملانظام الدین الاحکیثی خفی (م: ۱۲۱۱ه هر عرائله علی کا المحسامی کے بجائے ملا احمد جیون خفی (م: ۱۲۱۳ه هر ۱۲۳۴ه علی کی المحسامی کے بجائے ملا احمد جیون خفی (م: ۱۱۱۳ه هر کوالله هر کوئله علی کی مسلم النبوت کو شامل کیا۔ جبکہ ملاجیون کے حالات زندگی میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ علمی میں سولہ النموں کے سال کی عمر میں حسامی پڑھی۔ نور الانوار تین مصدیوں سے برصغیر میں اہلسنت کی دینی درسگا ہوں کے سال کی عمر میں صورت میں شامل ہے۔ دراصل 'نبود الانوار 'ابوالبرکات حافظ الدین، عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی حفی (متونی نامے هر الله الله علی مقرور ومتداول متن المعناد کی شرح ہے۔

کئی صدیاں بیت جانے اور زمانے کے تغیرات کے باوجود فدکورہ بالا کتابوں سے ہندوستان، پاکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان، باکستان عالم، حافظ ثناءاللہ بنگلہ دلیش، افغانستان اور وسطی الیشیاء کے علمائے کرام کا اعتباء کم نہیں ہوا۔ مثلاً: پاکستانی عالم، محمد عبید الزاہدی کی کتاب نیسیو الأصول (عربی)، مطبوعہ بیروت دارابن حزم بی اور ہندوستانی عالم، محمد عبید اللہ اللہ سعدی حنی کی کتاب الموجز فی اصول الفقہ '(عربی)، مطبوعہ ریاض، دارالسلام میں ان کتابوں کے اللہ الا سعدی حنی کی کتاب الموجز فی اصول الفقہ '(عربی)، مطبوعہ ریاض، دارالسلام میں ان کتابوں کے

کشرت سے حوالے نظراً تے ہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ کی تعداد میں اضافہ نے ان کتابوں کی مانگ بوہ مارس کے طلبہ کی تعداد میں اضافہ نے ان کتابوں کی مانگ بوہ حدوث ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ان کتابوں کی مقامی سطح پر بار بارا شاعت ہوتی رہتی ہے۔ ان کی شروح وحواثی لکھنے والوں میں متعدد ہندوستانی و پاکتانی علماء شامل ہیں۔ اور اصول فقہ کی ان کتابوں کو عصری جامعات کی بعض کلیات میں بھی شامل نصاب کیا گیا ہے اس لیے گذشتہ کئی عشروں سے علمائے کرام دینی مدارس کے نصاب میں شامل اصول فقہ کی کتابوں کے اردوزبان میں ترجموں ، ان کی تلخیص و تسہیل میں مصروف نظرات تے ہیں۔

وجه تاليف:

کتاب کے لئے ذکورہ موضوع و برصغیر میں تدوین اصول فقہ کا اس لئے انتخاب کیا گیا کیونکہ عصر حاضر کے علماء، باحثین وصفین نے متفذ میں اصولین کی قدیم اصطلاحات وا دق اسلوب پر بنی کتابوں سے استفادہ کو آسان بنانے کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ مثلاً: دکتور مجمود حامد عثمان (جامعة الازهراور جامعة الازهراور جامعة الازهراور جامعہ السندن فی اصطلاحات الأصولین مسلم جوریاض دارالزائم سے جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ) نے القاموں السمبین فی اصطلاحات الأصولین اور اصول فقہ پر اُن کی خدمات سم سامی خدمات

کوتاریخی تناظر میں بیان کرنے کے حوالے سے اب تک کوئی قابل ذکر کام میری نظر سے نہیں گذرا۔ تو اس خلاکو پُرکر نے کے لیے میں نے برصغیر کے علائے اصول فقد کی خدمات پر کتاب کھنے کے ارادے سے کتب النہ اجہ والاعلام مخطوطات وغیرہ کا مطالعہ شروع کیا تا کہ آنے والی نسلیں اس کتاب سے نہ صرف مستقیض ہوں بلکہ اپنے محسنیں منعمین ، ناقلین علوم شرعیہ اور وارثین خاتم الانبیاء ﷺ کاشکریہ اُدا کر سکیں ۔ و ورحاضر کے مؤلفین اپنے مقدمہ میں چند اور اق میں تاریخ اصول فقہ بیان کرتے ہوئے بعض اصولیین اور اُن کی بعض کتب کا اشارہ تذکرہ کردیتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھالی کتابوں کا ضرور پھ چلتا ہے جن میں صرف اصولین کاعمومی تذکرہ کردیتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھالی کتابوں کا ضرور پھ چلتا ہے جن میں صرف اصولین کاعمومی تذکرہ کردیتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھالی کرتے اور پہ خات الأصوليين کاعمومی تذکرہ کردیتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھالی کا عرفی سافتی (متونی الله سے) نے طبقات الأصوليين کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی جواب مفقود ہو پھی ہے۔

دورِ حاضر کی چند کتابوں کے اساء مندرجہ ذیل ہیں جن میں اصوبین اور ان کی اصولی خدمات کاعمومی تذکرہ ماتا ہے۔ مثلاً:

معجم الأصوليين 'لا بي الطيب مولود السريري السوى ، بيروت ، دارالكتب العلميه ١٢٢٣ هـ ٢٠٠٢ ء

الفتح المبين في طبقات الأصوليين العبرالله مصطفى المراغي ، بيروت ، محمد المين درج (س: ند)

🖈 كتاب أصول الفقه تاريخه و رجاله الدكتورشعبان محمد اساعيل ، رياض ، وارالمريخ ١٩٨١ هـ ١٩٨١ ء

الأصوليين الدكة رحم مظهر بقاء مكة المكرّمة ، جامعة ام القرى ١٢١٢ ه

🖈 أصول الفقه نشأته وتطوره والحاجة إليه الدكتورشعبان مجمراسا عبل، قامره ، دارالانصار ، (س: ند)

دراسته تاریخیه للفقه و أصوله والاتجهات التي ظهرت فیها، كمصطفى سعیدالخن ،الشركة المتحد ه للتو زیع، س: ند

'علم الأصول تاريخا و تطور'العلى الفاضل القائميني، النجهي ، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي،

19/h

برصغيرمين تدوين اصول فقه

مضامین کوترمیم، حذف، اضافه اور تحقیق جدید کے ساتھ ایک کتابی صورت میں جمع کر دیا ہے۔ قارئین کی آسانی کے لیے اِس کتاب کو مصنفین کی ہجری تاریخ وفات کی زمانی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ میں گلوبل اسلامک مثن (ندیارک، بوایسان) کے سربراہ علامہ مجر مسعودا حمر سہرور دی انثر فی صاحب کا صمیم قلب سے مشکور ہوں جنہوں نے اس کی اشاعت میں خصوصی دلچینی کی اور مخلصانہ سعی کی۔ اور ساتھ ہی غز الداحمہ کا بھی مشکور اربوں جنہوں نے اس کی اشاعت میں خصوصی دلچینی کی اور مخلصانہ سعی کی۔ اور ساتھ ہی غز الداحمہ کا بھی مشکر گز اربوں جنہوں نے اس مسووے کی تزئین وار رائش میں انتھا محنت کی۔ اللہ تعالی سے دُعاہے کہ وہ اِس کا وش کوشرف قبولیت عطافر ماتے۔ میری اور میرے والدین اور اہل وعیال کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور اِس کتاب کوقار میں کے لیے نفع بخش بنائے۔

احقر ڈاکٹر فاروق حسن بن حبیب حسن (متونی ۱۳۹۰ ھ۔ ۱۹۹۹ء) بن نذراکحن ایسوشی ایٹ پروفیسر، ہیومنیٹیر ڈپارٹمنٹ این ای ڈی یونیورٹی آف انجینئر نگ اینڈٹیکنا لو جی، کراچی، پاکستان فول: 0333-231-5083 ای میل



﴿ حواشي ﴾

تحقیقاتِ اسلامی جنو بی هند میں اُسلام کا تعارف، یا سمین شبنم شیروانی مدیر سید جلال الدین عمری علی گڑھ: یان والی کوشی اکتوبر۲ \_ ۱۹۸۵ عِی ص۵۳

۱- روز نامه جنگ کرا چی، ڈاکٹر قد برخان، ضمون مجھو پال کیراله اور شق القمز بروز بدھ، ۱۷ر پیج الا وّل ۱۸۳۱ ھ، ۳ مارچ وا۲۰ ء ص کے۔

اس کی پی تفصیل ہے ہے کہ راجہ بھوج۔ یا۔ بھو جپال نے دشق القم 'ہوتے دیکھا تواس واقعہ کی تحقیق کے لیے لوگوں کوادھرادھر بھیجا۔ جو شخص عرب پہنچا اُس نے واپس آگر شق القم 'کی تفصیلات بتا 'ئیں۔ راجہ نے پہنچ ما تادین کے ہاتھ کی خدمت (غالباً اپنے بیٹے ما تادین کے ہاتھ ) بھیج جس پر آپ بھانے نے پان کو دافع برص و جزام قرار دیا۔ آنے والا شخص (غالباً شنم ادہ مع وفد) مسلمان ہوگیا۔ ہندوستانی شنم ادے کا نام محی الدین رکھا گیا اور اُن کا نکاح ایک صحابی کی بئی سے ہوا۔ اُس نے ہندوستان واپسی آنے کی راپ شمسلمان ہوئے کا علان کیا۔ رسول آکرم بھی نے واپسی پرایک صحابی رسول حضرت کی کر سلمان ہوگیا (واللہ اعلم)

۱۔ حوالہ سابق ( آج بھی بیمسجد ہندوستان کےقصبہ ڈنگلوریا کے قرب وجوار میں ایک ساحل سمندر کے قریب ہے )۔

تحقیقات اسلامی - برصغیر میں اشاعت اسلام - هم کیلین مظهر صدیقی - مدیر سید جلال الدین عمری علی گڑھ: پان والی کوهی ، جنوری - مارچ شاره ا ، ج۲ - ۱۹۸۰ وس ۵۷ - ۵۲ (اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داجہ پیرول کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ دوسری صدی ہجری کا ہے ) - اس کی پچھفصیل ہیہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جوسری لنکا جارہی تھی جو پیرول کے یہاں شہری وہ اُن سے بہت متاثر ہوا اور عرب جانے کا ارادہ فلا ہر کیا اور روانہ ہوگیا ۔ وہاں پہنچ کر بیار پڑگیا : پچنے کی امید نہ رہی تو اپنے ساتھیوں کو زمینیں عطا کیں اور مالا باروا پس جا کر مساجد بنانے کی ہدایت دی ، اور پھروہ انتقال کر گیا۔ مزید دی کھئے تحقیقات اسلامی ۔ مالا بار میں اسلام ۔ اختشام احمد ندوی ۔ مدیر سیر جلال الدین عمری علی گڑھ: پان والی کوشی ، اپریل ۔ جون ۱۰۰۵ احتشام احمد ندوی ۔ مدیر سیر جلال الدین عمری علی گڑھ: پان والی کوشی ، اپریل ۔ جون ۱۰۰۵ ہے احتشام احمد ندوی ۔ مدیر سیر جلال الدین عمری علی گڑھ: پان والی کوشی ، اپریل ۔ جون ۱۰۰۵ ہے احتشام احمد ندوی ۔ مدیر سیر جلال الدین عمری علی گڑھ: پان والی کوشی ، اپریل ۔ جون ۱۰۰۵ ہے احتشام احمد ندوی ۔ مدیر سیر جلال الدین عمری علی گڑھ: پیان والی کوشی ، اپریل ۔ جون ۱۰۰۵ ہے ۔

19/h

frr)

برصغير مين تدوين اصول فقه



جلد۲۴ ،شاره۲، ص۷۷\_۷۲\_

۵۔ برطیم پاک وہندی ملت ِ اسلامیہ اشتیاق حسین قریش ، کراچی ، کراچی یو نیورٹی شعبہ تصنیف وتالیف (۱۹۹۹ء) مترجم ہلال احمد زبیری ، ص

۲- برصغیر میں صحابہ کی آمد، اکبرعلی قادری، لا ہور، طرا پبلشرز ۲۰۰۰ ء، ص۱۱۹

ے۔ برصغیر میں اسلام کے اولین نقوش ، محمد اسحاق بھٹی ۔ لا ہور ، ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ <u>۱۹۹</u>۳ء ، ص ۲۸ سر ۱۹۳۳ سحاق بھٹی نے ان پچپیں <sup>۲۵</sup> صحابہ کرام کے اساء گرامی کی فہرست بیان کی ہے جو برصغیر تشریف لائے ۔

منتوح البلدان،امام ابو الحسن احمد بن يحيىٰ بن جابر البلاذرى (متونى ١٥٤٩هـ ٥) بيروت، دار
 الكتب العلمية ووقع وعرس المحمد عن ١٥٢٠هـ هـ ص ١٥٥٠

٩- بعظيم پاکو مندی ملت اسلامیه، اشتیاق حسین قریش دیباچه ۵٬۰

• الـ نقوش سليماني، سيّرسليمان ندوي، لا جورار دواكيْري سنده ١٩٦٤ء، ص٢٥،

اا۔ حوالہ سابق

١٢ حواله سابق، ص ٢٥٨

المابق حوالهسابق

۱۲ حواله سابق، ص ۵۴۲

١٢ حواله سابق

اه نقوش سلیمانی، سید سلیمان ندوی می ۲۵۲

۱۸۔ سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات ، خلیق احد نظامی ، لا ہور ، نگارشات 199 ء ، سسااا ،

9۔ نزھة النحواطر وبهجة المسامع والنواظر، عبدالحي بن فخرالدين الحسني (متوني اسلام) ہند،رائے

بریلی مکتبه دارعرفات ا<u>۱۹۹۱</u>ء - <u>۱۳۱۲ ه</u>ملتان اداره تالیفات اشر فیه، ج۱، ۱۳۴، (۱۸)

۲۰ حواله سابق، ص۱۸۰ (۲۰)

۲۱ - حواله سابق، ص۱۸۳ (۲۲)

۲۲\_ حواله سابق، ص۲۳۴ (۱۲۹)

۲۳ حوالهابق، ص۲۳۸ (۱۳۲)



۲۲۰ حواله سابق، ص ۲۳۹ (۱۳۹)

- ۲۵ فلسفیان اسلام، غلام جیلانی برق لا بور، الفیصل ناشران ۲۰۱۲ وس۱۰۱-
- ۲۷۔ جنوبی ایشیا کے اُردومجموعہ ہائے فتاوی مجیب احمد۔اسلام آباد بیشنل بک فا وَندُیشن النظم ہو۔ ص۳۱۔
- ۲۷ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، مناظرا حسن گیلانی، لا ہور، مکتبہ ءرحمانیه (سنه، ند) ج۱، ص۱۴۶۔
- The New Encyclopaedia Britannica Chicago. Edition 15th Vol:21 p 63
  - Society and State in the Mughal Period, Dr Tara Chand,
    Lahore: Book Traders (1979) p.71
    - ٣٠٥ برعظيم ياك و مندكي ملت إسلاميه ، اشتياق حسين قريشي ، ١٨٢ -
  - ا٣١ تنزكرهٔ علاءابل سنت وجماعت، أقبال أحمد فاروقي، لا مور، مكتبه نبوييه ١٩٨٨ ء، ص٩٢ -











## ﴿ فصل اوّل ﴾ ﴿ عهد وسطى كے برصغير ميں علم اصول فقه كی تدوين ﴾

ا۔۔۔ صفی الدین محمد بن عبد الرحیم بن محمد الہندی الشافعی (۱۳۳۲ ہے۔ 212 ہے/۱۳۳۲ء - ۱۳۳۱ء): دہلی میں پیدا ہوئے اور دمشق میں وفات پائی۔ وہ ایک پایہ کے فقیہ واصولی اور مذہباً اشعری تھے۔ وہ برصغیر کے پہلے اصولی ہیں جن کی اصول فقہ پر کتا ہیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں اپنے نا ناسے تعلیم حاصل کی اور پہلے اصولی علم کے لیے ۲۳ سال کی عمر میں ہندوستان سے باہر نظے اور یمن پہنچے۔ اُس وفت یمن میں الملک المظفر کی حکومت تھی وہ اُن کے علم واستعداد سے اتنامتا تر ہوا کہ۔۔۔اُکر مہ و اُعطاہ تسع مائة دینار ا۔۔۔اُس نے ان کا بڑا اکرام کیا اور نوسو ۴۰۰ اُشرفیاں بیش کیں۔

۔۔۔اور پھرانہوں نے حجاز، قاہرہ، روم، تونیہ، سیواس، قیصرابیاور دمشق کے علمی اسفار کیے۔ بلا دروم میں شارح المحصول للواذی، سراج الدین محمداً بوبکرالاً رموی (۱۳۹۷ ہے۔۱۲۸۳ ہے/۱۹۸۸ ء)، صاحب النه حصیل کی شاگر دی اختیار کر کے فن اصول فقہ میں کمال حاصل کیا۔عبدالحمید ابوزنید نے شخ سراج الدین الارموی کی النه حصیل 'کے تحقیقی مقدمہ میں اس کتاب سے مستفید ہونے والے مشہور اصولیین کے ناموں میں صفی الدین ہندی کا بھی تذکرہ کیا ہے '۔

شخصفی الدین ہندی کی اصول فقہ میں خدمات نا قابل فراموش ہیں۔انہوں نے اصول فقہ میں کتابیں کیسے پرہی اکتفانہیں کیا بلکہ عرب شاگردوں کی ایک ایک جماعت تیار کی جنہوں نے فن اصول فقہ کے میدان میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے اورانہیں شہرت حاصل ہوئی۔مثلا:صدر الدین محمر بن عمر بن علی بن عبد الصمد بن عطیمہ ابن و کیل ،ابن مرحل الشافعی (۱۳۲۸ ہے۔۱۲۲۱ ء ۱۳۲۰ ء)۔اُن کی ولادت بن عبد الصمد بن عطیمہ ابن و کیل ،ابن مرحل الشافعی (۱۳۵۸ ہے۔۱۲۲ ہے الاکا یا و ۱۳۵۰ ء اُن کی ولادت و وفات دمیاط میں ہوئی۔ شخصی الدین کے بیشاگر داپنے زمانے کے واحد شافعی عالم تھے جوشنے ابن تیمیہ ہروقت مناظرہ کرنے پر تیار رہتے۔شخصی الدین کی رہنمائی اور رجان سازی کے نتیج میں صدر الدین محمد بن عمر نے کی شہادت دی ہے۔شخصی الدین کی رہنمائی اور رجان سازی کے نتیج میں صدر الدین محمد بن عمر نے میں شاہکار کتابیں تالیف کیں جواصول فقہ کے ساتھ حدیث وفقہ میں ان کی تجمعلی پر دلالت کرتی ہیں سے ابن قیم الجوزی ضبلی (متونی ایک ہے ھا میں ا

تجھی شخصفی الدین کے تلامٰدہ میں شامل ہیں جواصول فقہ میں شہرہ آفاق کتاب 'اعلام المصوف عین عن رب العبالمین 'کےمصنف ہیں۔دمشق کےعلاء کی نظر میں شخصفی الدین کےعلمی تفوق کا اندازہ اِس سے لگایا حاسکتا ہے کہ امام سبکی لکھتے ہیں:

' دوی عنه شیخنا الله هبی 'همارےاستادالذہبی ان (صفی الدین) سے روایت کرتے ہیں: \_\_\_لیخی امام صفی الدین ہندی ، شخ الذہبی کے بھی استاد تھے ''

#### مؤلفات اصوليه:

ا ـ ـ ـ نهایة الوصول فی درایة الأصول ـ إس کتاب کی مختر تفصیل بیه ہے کہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی (متوفی لائلہ مرازالہ) نے المه حصول فی علم الأصول الكهی فی فی الدین نے نهایة الوصول فی درایة الأصول 'کے نام سے اس کی شرح لکھی جو تین سم مجلدات پر ششمل تھی ۔ اوراب بیشرح 'نهایة الوصول فی درایة الأصول 'کے نام سے اس کی شرح لکھی جو تین سم مجلدات پر ششمل تھی ۔ اوراب بیشرح کی تحقیق کے ساتھ ۸ مجلدات میں ملکۃ المکر مہ، المکتبة التجاریة (سنه، ند) سے جھپ بھی ہے ۔ اِس کتاب سے بعد کے اصولین نے خوب میں ملکۃ المکر مہ، المکتبة التجاریة (سنه، ند) سے جھپ بھی ہے ۔ اِس کتاب سے بعد کے اصولین نے خوب استفادہ کیا، جیسے امام محمد بن علی الشوکا نی (متونی نهاله هی اللہ یا اللہ علی الشوکا نی (متونی نهاله هی اللہ یا ہے ۔ امام شوکا نی نے امام رازی کی المحصول 'سے بھی کی نہایة الوصول فی درایة الأصول 'سے نقل کیا ہے ۔ امام شوکا نی نے امام رازی کی المحصول 'سے بھی بھر پوراستفادہ کیا اور بھی تو ایک ہی وقت میں وہ ایک صفحہ سے بھی زیادہ نقل کر لیتے ہیں، جیسا کہ حدجیة الإجماع 'کی بحث میں نظر آتا ہے ۔ ۔

۲-- الرسالة السنيسة في الأصول الدينية '( يعنى بياصول فقد كن نبيل بلكه اصول الدين كى كتاب ہے) - بير بات الرسالة التسعينية في الأصول الدينية '( يعنى بياصول فقد كن نبيل بلكه اصول الدين كى كتاب ہے) - بير بات درست معلوم ہوتی ہے كيونكہ صفى الدين نے خودا بنى كتاب كے اوائل ميں اس كے فن كے بارے ميں بتايا كر بيرساله نسعين ( نوے ) مسائل بر مشتمل ہے جن كا تعلق اصول الدين ہے ہے۔

س---الرسالة السبعية بحقق محمود نصارن الفائق كِ تحقيقي مقدمه كَ صفحه ٢١ مين اس كانام الرسالة السيفيه

فی اصول الفقه ' ذکر کیا ہے۔

سم \_\_\_النهاية في اصول الفقه\_

۵\_\_\_الفائق في اصول الفقه\_

--- مناظراحسن گیلانی، امام سبکی کا قول نقل کرتے ہیں:

ومن تصانيفه في علم الكلام الزبده وفي الأصول الفقه النهاية والفائق



امام بكى كےاس بيان سے به پتا چلتا ہے كه ُالفائق'نا مى كتاب بھى اصول فقد ميں انہوں نے لکھى تھى۔ 'نزھة الخواطر' ميں بعينه يہى عبارت موجود ہے جس كے قائل عبدالحى ہيں اورلکھا ہے۔۔ ُو صنف فى أصول الدين 'الزبدة'وفى أصول الفقه 'النهاية' 'والفائق'والرسالة السبعية' ^۔

'الفائق' کس فن کی کتاب ہے، اصول الفقہ ۔۔ی۔۔اصول الدین؟ اسبکی نے طبقات الشافعیہ ، ابن العماد نے شذرات الذھب اورطاش کبری زادہ نے مفتاح السعادہ میں اس کواصول فقد کی کتاب بتایا ہے جبکہ صلاح الدین الصفدی نے وافی بالوفیات ، ابن حجر العسقلانی نے المدرد الکامنہ ، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون ، اسماعیل پاشا بغدادی نے ھدیۃ العاد فین اور الشوکانی نے البدر الطالع میں الفائق' کواصول الدین کی کتاب بتایا ہے۔ اب یہ کتاب جیسپ کر منظر عام پر آن چکی ہے ، اس کے مقدمہ میں مصنف نے اس کتاب کا نام اللف ائق فی اصول الفقہ ' ذکر کیا ہے ، جس سے واضح ہے کہ بیاصول فقد کی کتاب ہے۔

شیخ صفی الدین، الفائق 'کے مقدمہ میں صفحہ ۳۳ یہ ۳۳ پر کتاب لکھنے کی وجداور بینا منتخب کرنے کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کتاب نہایة الوصول فی درایة الأصول 'ایک مطول کتاب تھی توایک مختصر کتاب کھنے کی ضرورت محسوس کی گئی تا کہ اس سے عام وخاص سب یکساں استفادہ کر سکیس ۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قوکی امیدر کھتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی مختصر، کشر الفائدہ ہونے کی وجہ سے اس فن کی دوسری تمام مختصرات پر نفع وفائدہ پہنچانے میں فوقیت حاصل کرے گی، اس کا نام 'الفائق' رکھا۔

مناخرين اس كتاب سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سكے اور انہوں نے المفائق 'سے بھر پور استفادہ كيا۔ مثلاً: ابوعبد الله محد بن بہادر بن عبد الله ، بدر الدين الزركثي شافعی (م، 20ء مے) نے البحر المحیط میں، شخ تاح الدين ابونھر عبد الوہاب بن علی بن عبد السبكی (م، اسكي مر) نے الابھاج اور جسم المجوامع میں، اور ابوالبقاء قاضی القضاۃ تقی الدين محمد بن احمد بن عبد العزيز القنو جی المصری الحسنبلی ابن البحار (م، المحده عن الشور) نے شرح الکو کب المهنبو میں، اور شخ محمد بن علی الشوکانی (م، والد میں ارشاد الفحول میں کیا۔

۔ ''تباب'الفائق فی اصول الفقہ ''مجمود محمود حُسن نصار (محمود نصار ) کی تحقیق کے ساتھ دو ''مجلدات ،۸۷۲ صفحات میں دارالکتب العلمیہ ، بیروت ہے <del>۲۰۰۵</del> یہ ۱۳۲۲ ہے میں پہلی بارشائع ہوئی۔

۲\_\_\_عبدالله بن محمصینی شخ جمال الدین و ہلوی (متونی و <u>کے حاوی اس ا</u>ء): معروف به نقره کار کا تعلق بھی برصغیر سے تھا۔وہ اسپے زمانے کے مشہور عالم واصولی تھے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نےصدرالشریعہالاصغر(متونی <u>۴۳۷ء ہاستاہ</u>ء) کےمتن التنقیح ' کی شرح لکھی <sup>9</sup>۔اور پھرزین العابدین قاسم ابن قطلو بغاخفی (متونی <u>۴۷۵ء ها ۱۳۷۸ء) نے اس پر</u>حاشیہ لکھا 'ا۔

سر\_\_\_معین الدین عمرانی و بلوی (متونی ۲۵ کے هـ\_یا\_۲۵ کے ها ۱۳۵۸ ء\_\_یا\_۱۳۵۱ ء): سلطان محمد تعلق کے عہد کے مشہور عالم واصولی تھے اور سلطان محمد تعلق نے انہیں گرانفذر تحا کف دے کرشیراز بھیجا تھا تا کہ وہ قاضی عضد الدین ایجی (متونی ۱۵ کے هر)، شارح مسخت صور المنتهی لابن المحاجب کو مہندوستان آنے کی دعوت دیں محمد بن تعلق نے بہت سے صوفیوں اور عالموں کو دولت آباد منتقل کیا تھا "رد بلی کے لوگ اُن کی شاگر دگی کو فنج سمجھتے تھے تا۔

مؤلفاتِ اصوليه:

ا ـــ حاشية على الحسامي: 'نزهة الخواطر' مين الطرح مذكور ب:

وللعمراني مصنفات جليلة منها شروح وتعليقات على كنز الدقائق

والحسامي ومفتاح العلوم أسل

عمرانی کی چند بلند پایه کتابیں جن میں کنز الدقائق ،حسامی، و مفتاح العلوم کی

شروح وتعليقات بھی ہیں۔

-- اورتذكرة المصنّفين <sup>۱</sup> اورحدائق الحنفيه ۱۵ ميں بھي يهي ندكور ہے كهانہوں نے مسام الدين الأخسيكشي كى كتاب المنتخب الحسامي ، يرحاشيد كھاتھا۔

۲--- حساشیة علی التلویع : خلیق احمد نظامی کی کتاب کے حاشیہ پراس طرح مذکور ہے مولانامعین الدین عمرانی نے تعلق التلویع ، کاایک نسخه الدین عمرانی نے تعلق التلویع ، کاایک نسخه ندوه کے کتب خانے میں موجود ہے ۲۱ ۔

سا - - حاشية على المنار: مظهر بقان زبيدا حد كوال سان ك ما شيه على المنار ' كا بهى



المناح المناح المام المناح المام المناح المام المناح المنا

۷-\_-ابوحفص ، سراج الدین عمر بن الحق بن احد الهیلی البندی الغزنوی المصر کی (۲۰۰۵ و سیدی ها ۱۳۵۷ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱

کان واسع العلم کثیر الاقد ام والمهابة 1<sup>۸</sup> ان کاعلم بہت وسیع تھا، پیش قدمی میں جری تھے، جلال وہیت والے تھے

مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_ زبدة الأحكام في إختلاف الأئمة الأعلام،

٢\_\_\_ اللوامع في شرح جمع الجوامع،

س\_\_\_ شرح المنار للنسفى في الأصول.

٣- ـ ـ المنير الزاهر من الفيض الباهر من شرح المغنى النجازى فى الأصول: يركتاب ايك جلديس بها ورصاحب تاج التراجم كم مطابق بيرو حملاول مين بها ورانهول في سوح بديع النظام كى شرح بهي كلهي ١٩- و مجمي كلهي ١٩- و المعلم المعلم المعل

الجوامع في شرح جمع الجوامع: سراج الدين كى كتباب اللوامع شرح جمع الجوامع ملكى عن من كل الموامع منكى عن من الموامع في شرح جمع الجوامع عن من عبدالوباب بن على بن عبدالكافى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى ابن تمام الشافعي ( المائي المائي الشافعي ( المائي الم

کے۔۔۔شرح المنار للنسفی: الله کی تفصیل بیہ ہے کہ ابوالبرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود الشفی حنفی (متوفی اللہ میں اللہ عن المسلور ومتداول حنفی (متوفی اللہ عن اللہ عن

برصغير مين تدوين اصول فقه

که متن ہے۔ اِس پر پیچاس ۵۰ سے زائد شروح ، حواشی ، حواشی علی الشروح ، نظم و تعلیقہ کھے گئے ۲۳ سراح کی متن ہے۔ اِس پر پیچاس ۵۰ سے زائد شروح کھی جا پی تقییں ۲۴ سے اللہ بن کی شرح سے قبل المهناد کی کم از کم چھ لا شروح کھی جا پی تقییں ۲۳ سے انہوں نے جلال الدین ابومج عمر بن عمر الخبازی الحقی المنادی کی تشرح کھی جودو محبلدات پر ہے اور اس کا نام الزاهر من الفیض الباهر من شرح المغنی الخبازی و کھا۔ اِس کتاب کا آغاز اِن کلمات سے ہوتا ہے:

کا نام الزاهر من الفیض الباهر من شرح المغنی الخبازی و کھا۔ اِس کتاب کا آغاز اِن کلمات سے ہوتا ہے:

الحمد الله الذی نور قلوب العلماء بنور هدایته و شرح

صدورهم بوفورعنايته\_\_\_الخ

۵--- یوسف بن جمال سینی ملتانی حفی (متونی والے سلام الله علی سے کوئی مشہد سے آکر ملتان میں آباد ہوگئے تھے۔ شخ یوسف ملتان میں پیدا ہوئے اور و ہیں نشونما پائی۔ انہوں نے مولانا جمال الدین رومی سے علم حاصل کیا۔ دار الملک، دبلی میں داخل ہوئے تو سلطان فیروز شاہ نے مدرسہ فیروز بیریس اُن کی تقرری کردی۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے ُمناد الأصول للنسفی ' کی شرح <sup>لک</sup>ھی اوراس کا نام ُتوجیہ الکلام 'رکھا<sup>۲۸</sup>۔حدا کُق الحقہیہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے <sup>۳۹</sup>۔

۲ - - سعد الدین بن قاضی بدہن بن محمد القدوائی خیر آبادی (متونی ۱۰۰ هر ۱۳۹۹ ء) بخو، لغت عربید، فقه، اصول وتصوف میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے۔ ان کے والدخیر آباد کے قاضی تھے۔



مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_شرح أصول البزدوى -

۲\_\_\_شرح الحسامی (السنتخب للأخسيكشی الم جس كی مخضراً تفصيل بيه به كه سعدالدين بن قاضی خير آبادی نے حسام الدين محمد بن عمر الأحسين حفی (متونی ۱۳۳۴ هر ۱۳۳۷ ء) كی كتاب المستخب الحسامی ، پرمحمد بن محمد بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن مبين ابوالفضل نوری حفی كی شرح جوانهول نے ۱۹۹۴ هر میں تالیف كی هی اُس پر حاشيد كلها تھا۔

کے۔۔۔ جہا تگیر، سید حجمہ اشرف بن حجمہ ابراہیم الحسینی الحسنی السمنانی (متونی ۱۰۸۸ ہے ۱۰۵ میں ان کے سلطان کے جودہ اس کی عمر میں معقولات ومنقولات کی تعلیم مکمل کی۔ ۱۹ برس کی عمر میں اپنے والدگرا می کے قائم مقام کی حیثیت سے سمنان میں ذمہ داریاں سنجال کرملکی مہمات میں مشغول ہوگئے۔ والدگرا می کے عمر میں بید فرمہ داریاں اپنے بھائی کے سیر دکر کے ہندوستان ،عرب اورع اق کے علماء ومشائخ سے اکتساب فیض میں مصروف ہوگئے۔ فقہ واصول میں کمال حاصل تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ش خیرالدین کے اس مصروف ہوگئے۔ فقہ واصول میں کمال حاصل تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ش خیرالدین کو بیت سے سوالات کے توکسی سے کھی تنفی بخش جواب نہیں پایا، تو شخ سیر محمد اشرف جہائگیر سے ملاقات کی اوران مسائل کی الیمی تشریح سی جس سے شخ خیرالدین کو پوری تسلی ہوگئی اوروہ اُسی وقت شخ سیر محمد انشرف جہائگیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگئے اوران کے اجلی خلفاء میں شار ہوئے سے اس

مؤلفات اصوليه:

شیخ سید محمد اشرف جہانگیرنے کتاب الفصول 'تالیف کی جواصول میں ایک مختصر ہے '' سارتال کے باوجود اس کتاب کے مندر جات اور اس کی موجود گی کے بارے میں علم نہیں ہوسکا گلوبل اسلامک مشن (نیویارک، اس کتاب کے مندر براہ ،علامہ محمد مسعود احمد سہرور دی اشرفی کے مطابق ،سید مختار اشرف لائبر بری ، پھوچھا شریف میں تیس '' ہزار سے زائد کتابیں وخطوطات موجود ہیں ، شاید وہاں سے اِس بارے میں پھی معلومات مل سکے۔

۸\_\_\_ابوالقاسم، احمد بن عمر الزوالي، دولت آبادي، قاضي شهاب الدين بن شمس الدين الهمندي (متونى ومرحم هـ ۱۳۳۸ م): كي ولا دت ونشونما دولت آباديس بهوئي اورجو نپوريس انقال بهوا سلطان ابراجيم شرقي

کی مبجداور مدرسہ کے جنوبی جانب مدنون ہیں۔ دبلی آکراس عہد کے ممتاز علماء، مثلا: قاضی عبدالمقتدراور کم مبحدا اللہ میں مولا ناخوا بھی دبلوی وغیرہ سے مختلف قتم کے علوم وفنون کی تعلیم حاصل کی۔ پھر دبلی کو خیر آباد کہہ کر سلطان ابرا ہیم شرقی کی دعوت پر جو نیور پہنچے، سلطان نے ان کی بڑی تعظیم وقو قیر کی اور قاضی القصاۃ کے عہدہ پر مامور کیا۔ اپنے زمانے کے صوفی بزرگ اوراصولی حضرت سیدا شرف جہا نگیر سمنانی جواصول فقہ میں کتاب الفصول 'کے مصنف تھا اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ شیخ سید مجمد اشرف جہا نگیر نے ان کے علم وفضل کی بڑی قدر دانی کی <sup>87</sup>وہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں نا بغہر و زگار اور اپنے زمانے کے جید عالم تھے۔ مولفات اصولیہ:

-- شرح أصول البزدوى: تزهة الخواطرئين مذكور ب:

9۔۔۔ابوالفصائل سعد الدین عبد اللہ بن عبد الکریم وہلوی حفی (متوفی ا<u>۸۹ مر۱۳۸</u>ء): اپنے زمانے کے جیرعالم ،اصولی اور محقق تھے۔

مؤلفات اصوليه:

انهوں نے کتاب افاضة الأنواد فی إضائة أصول المناد فی أصول الفقة 'تالیف کی ''۔

الإفاضة ، فاض یفیض کا مصدر ہے جس کا معنی بہنا ، جاری ہونا ، کشر ہونا ہے ۔ جیسے پائی بہہ جانے کوعر بی زبان میں فاض الماء اور آنسو بہہ جانے کو فاض المدع کہاجا تا ہے ۔ ممکن ہے کہ شارح کی اس سے مراو بیہ وکہ قاری کے سامنے علم کے چشمہ کا فیضان جاری ہوجائے گا جوالمنار کے متن کوروش کر دے گا ، لیعنی فیم کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دُور کر کے اس متن سے استفادہ کو آسان بنادے گا۔ افساضة الأنواد میں علیائے احزاف جیسے امام زفر (۱۸۵ ہے ۲۵ کے ء) ، امام ابو یوسف (۱۸۲ ہے ۱۸۵ ہے ، ) ، امام محمد (۱۸۹ ہے۔ ۱۸۵ ہے ، ) ، امام محمد (۱۸۵ ہے ۱۸۵ ہے ، ) ، اور امام کرخی (۲۳۰ ہے ۱۵۵ ہے ) وغیرہ کی آراء کو خاص اہمیت

دی گئی ہے۔ بھی حددرجه اختصار نظر آتا ہے، جیسے کسی آیت کے ابتدائی کلمات لکھر۔۔فال إلی قولہ تعالی کا اسے کہ اسے کا بندائی کلمات لکھر۔۔فال الی قولہ تعالی کا ا۔۔ پراکتفاء کرتے ہیں۔اس کے متعدد نشخ (مخطوط) مکتبدالا نھرالشریف اوردارالکتب المصرید وغیرہ میں موجود ہیں۔خالد محمد عبدالواحد خفی نے إفاضة الأنواد پر تحقیق پیش کی جوریاض، مکتبدالرشد ناشرون سے پہلی بار ۲۲۲ میں حدید علی ۲۱۲ صفحات میں شائع ہوئی۔

بیابوالبرکات حافظ الدین عبدالله بن احمد بن محمود النفی حفی (متونی وائے هراسی و ) کی کتاب السمنار ، کی شرح ہے ۔ السمنار ، کی اجمیت وافادیت کی پیش نظر اس پر بچاس می سے زائد شروح ، اور مختصرات وغیرہ کھھے گئے ۔ اِفاضة الأنوار ، السمنار ، کی سواہویں شرح ہے وقع ۔ مناظر احسن گیلانی کھتے ہیں :

اِسی طرح ساتویں اور آگھویں صدی کے درمیان دلی کے عالم مولانا سعدالدین مجمود بن گھرد بن گھرد کا تذکرہ پاتے ہیں جن کی تالیفات میں منار کی شرح 'اف اضة الأنواد' کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہندی نصاب میں اصول فقہ کا بیمشہور متن لیعنی المساد لنسفی' بھی داخل تھا بعد کواسی کی بہترین شرح ملاجیون ہندی نے 'نود الأنواد' کے نام ہے کھی جوم صرمیں بھی جھپ چکی ہے ''۔

ا ۔۔۔ علاء الدین ، الدوادین عبد اللہ جو نپوری حنفی (متونی عمر ملی اللہ علی اللہ کو نپور کے افاضل علماء میں ہوتا تھا۔ سلطان سکندرلودھی کے زمانے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے فقہ پر بھی متعدد کتابیں

ک کئیس \_سلطان سکندرلودھی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ک<sup>ہم</sup>۔

مؤلفات اصوليه:

انصول نے شرح أصول البزدوی تالیف کی ۱۳۳۰ ۔ اور حاشیه علی أصول الشاشی المتی فصول الغواشی انصول الغواشی کی المحسی فصول الغواشی کی المحسی فصول الغواشی کی المحسی فصول الغواشی کی موجود بین مکتبدرا جھتان اُو تک ہند بین (ت ۸۸۲) اور ۸۸۷ اور ۸۸۷ پر بھی موجود ہے ۲۳۰ ۔

اا۔۔۔وجیدالدین بن نھراللہ عادالدین مجراتی (متونی ۱۹۹۸ ھا، ۱۹۹۹ء): مشرقی مجرات کے قدیمی شہر چانیا نیر میں پیدا ہوئے۔وہ ایک جیدعالم اوراصولی شھے۔ان کے داداسلطان مجمود ٹانی کے زمانے میں بلادِ عرب سے ہندوستان آکر آباد ہوگئے تھے۔احمد آباد میں ایک عرصہ تک خلق خدا کو تعلیم دینے میں مشغول رہے اور متعدد در رہی کتب پر حاشیے اور شرحیں کھیں۔وہ اپنے مدرسے کے وسط میں مدفون ہیں۔ بدایونی کے مطابق شاید ہی کوئی دری کتاب، چھوٹی یا ہڑی ہوگی جس کی انہوں نے شرح۔یا۔۔حاشید نہ کھا ہو دی مولفات اصولیہ:

ا\_\_\_حاشيه على اصول البزدوى

۲--- حاشیه علی شرح التلویح ۲۳ - سبحة الموجان میں حاشیة التلویح کاذکر ہے ۲۳ - سیدا بوظفر ندوی نے اس حاشیة علی التلویح کے ابتدائی کلمات، کتابت اوراس میں شیخ وجیدالدین کے اسلوبِ بیان کو مختر أبیان کیا ہے ۔ تصنیف کے تقریبا سواسو ۱۲۵ سال کے بعد ۱۱۲ سر همیں اس کی کتابت ہوئی۔ اس کی ابتداء ان جملوں سے ہوتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وتمم با لخير. ألحمد لله رب العلمين والصلوة على خير خلقه محمد واله وأصحابه أجمعين

۔۔۔اورانتنامی جملہ یہ ہے:ھذا اخر الکتاب بعون الملک الوهاب والحمد لله علی إتمامه إنه ولی التوفیق وبیده أزمة التحقیق ۔۔۔وه طلبہ کی آسانی کے لیے اس حاشیہ کے انداز کو مہل رکھنے کی بجر پور کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔مثلاً:حقیقت ومجاز کی بحث میں جہاں صاحب بلوح نے لکھا تحقیہ نظر، اس نظر کے پیچیدہ مطالب کوشنخ وجیہ الدین حاصل النظر کے عنوان سے بہت مہل عبارت میں تحریر فرماتے ہیں اور پھراس نظر کا جو جواب دیا جا تا ہے اس کوتح ریر کرنے کے بعد حاصل الجواب کے عنوان سے اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ سیدشریف جرجانی کا اس پراعتراض نقل کرتے پھراپنا جواب تحریر ماتے ہیں۔ میں۔

برصغير مين تدوين اصول فقه

ا سر\_ مظہر بقانے زبیدا تمر کے حوالے سے کھا کہ انہوں نے خاشیہ علی الشوح العضدی علی المختصر لابن حاجب بھی تالیف کیا اس

عاصل كلام:

ملتان وسند ساسلامی ثقافت کے مرکز رہے۔ ابتدائی کئی صدیوں تک بالواسطہ۔ یا۔ بلا واسطہ یہاں عربوں کی حکومت رہی۔ پچھالیہ حکمران بھی آئے جنہوں نے علوم دینیہ اور بالخصوص فقہ واصول الفقہ میں دلچیہی لی۔ تاریخ اسلام کے پہلے اصولی یعنی حضورا کرم بھی ہیں۔ مگر دوسری صدی ہجری سے لیکر ساتویں صدی ہجری کے تقریبا وسط تک کے وہ اصولیین جن کا تعلق برصغیر سے تھا اُن کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو کیں۔ اِس فصل میں دہلی ، ملتان ، خیر آباد ، دولت آباد ، جو نپور ، اور گجرات سے تعلق رکھنے والے گیارہ "اصولیین کی ہیں ملائی مالیاں ، خیر آباد ، دولت آباد ، جو نپور ، اور گجرات سے تعلق رکھنے والے گیارہ "اصولیین کی ہیں ملی کہ شخصی الدین شافعی (متونی ہے ہے ہوں ایس ہے بھی پچھ غیر مطبوعہ اور پچھنا پید ہیں۔ اور بظاہر بیاندازہ ہوتا ہے کہ شخصی الدین شافعی (متونی ہے ہے ہوں یا ہیں جنہوں نے اصولی فقہ پرع بی زبان میں نہ صرف شاہکار کتا ہیں کصیں بلکہ عربی اور بجمی شاگر دوں کی ایسی جماعت تیار کی جو علم اصول فقہ میں مثابیاں مقام رکھتے تھے۔

\* \* \* \* \*







### ﴿حواشی﴾

- یا ک و هند میں مسلمانو س کا نظام تعلیم وتربیت،سیدمنا ظراحسن گیلانی، لا هور، مکتبدر حمانیه (سنه،ند)،ج۱، ص۱۲۲
- التحصيل من المحصول، سراح الدين أبوالثنا في محمود بن أبو بكر بن حامد بن أحمد الأرموي شافعی (موم ه مدر ه) بروت ، مؤسدرسالد ۱۹۸۸ مد ۱۹۸۸ ع،اس رعبدالحمد علی ابوزنيد كالخقيقي مقدمه ديكھئے۔
- ابورسيدة عنى صدمه ويت الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراغي، بيروت، محمدا مين درمج (سنه، ند)
  - پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت،سیدمنا ظراحسن گیلانی ، لا ہور، مکتبدر حمانیہ (سنه،ند)، ج١، ص١٢٢
- فن أصول فقه كي تاريخ، عبدرسالت مآب ﷺ تاعصر حاضر، فاروق حسن كرا جي ، دارالاشاعت ٢٠٠٠ علم الأصول محر بن على الشوكاني (٣٤١١ هـ- ١٤٥٠ هـ) قامِره دارالكتبي (سنه،ند) تحقيق الدكتور محرشعبان، ج اص٣٦٣ ،اور تحقيقي مقدمه ج ايس ١٩٠٠
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفىٰ بن عبدالله القسطنطني الرومي لحقي ، ملا کا تب انجلبی ، حاجی خلیفه (متونی برون) و ارالفکر ۱۴۰۳ هر ۱۹۸۲ و ، ج۲۶ م ۱۹۱۹ ـ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، اساعيل بإشا بغدادي (متوني وسساه) بيروت دارالفكر عمل هـ ١٩٨٢ عن ٢٥، ١٣٨٥ الدرر الكامنه في أعيان المائة الثامنه، أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد الكناني ابن حجر عسقلاني شافعي (٣٧٧هـ م ٨٥٢هـ) بيروت، وارالجيل (سنه، ند)ج ۴، ص١٦ ـ ١٥ (٢٩) ـ ألفتح المبين في طبقات الاصوليين، عبدالله المصطفى المراغى، ج٢، ص١١٦ـ١١
  - پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت،سیدمنا ظراحسن گیلانی، ج۱،ص۳۷\_
    - نزهة الخواطر، عبراكي ج٢،٩٥٢م١٣١ ١٣١١ \_^





# برصغير مين متروين اصول فقه



1- كشف الظنون. ، حاجى خليقدج ا، ص ٩٩ --

اا یاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، سید مناظراحسن گیلانی، ج۱، ص ۱۳۶۱۔

۱۲ حدائق الحفيه مولوي فقير حجه لمي ، كراچي : مكتبدر بيعه (سنه ، ند) ص ١٣٣١ ساسس

السار 'نزهة الخواطر'، عبدالحي، ٢٦، ١٢٨ -

۱۲- تذكرة المصنفين، محرحنيف گنگوى، كراچى، ميرمحركت خانه (سنه، ند) ص١٩٩-

10 حدائق الحفيد مولوى فقير عجملي ص ١٣سـ ١٣سـ

١٦ سلاطين د بلي كے فد بي ر جحانات ، خليق احمد نظامي لا بور ، نگارشات ١٩٩٠ ء، ٢ ١٣٠٠ كا حاشيد

اصول فقداورشاه ولى الله، محمد مظهر بقاكرا چى، بقال بليكيشنز (١٩٨٢) مساكا

۱۸ ۔ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، سیدمنا ظراحسن گیلانی، ج۱، ص ۲۷۰، حدائق حفنیہ میں ان کی تاریخ وفات ۲۲۷ سے ھاقول بھی نقل ہے دیکھئے ص ۱۳۸۔

91- نزهة الخواطر ، عبدالحى ، ح٢، ص ٩٨- ٩٨ ( ٢٨) \_ ألفتح المبين ، عبدالله المصطفى المراغى ح٢، ص ١٩٨ - ١٤ كشف الظنون ، ما جى خليفه ح٢، ص ١٩٩ ـ هدية العادفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين ، اسماعيل باشا بغدادى ، ح٥، ص٠٩ ـ تاج التراجم في طبقات الحنفيه ، زين الدين قاسم بن قطو بغا (متونى و ٢٨ هـ) بغداد ، مكتبه المثنى ١٩٢٢ م من هـ (١٨٨)

۲۰ هدیة العارفین ، اساعیل باشابغدادی ،ج۵،ص۰۹۰ الفتح المبین ،عبرالله المصطفی المراغی ج۲، ص۱۸۸

۲۱ فن أصول فقه كى تاريخ، فاروق حسن من ٢٥٨ ـ ٢٥٥

٢٢ كشف الظنون، حاجي خليفه، ج٢،٩٠٠ والفتح المبين، عبدالله المصطفى المراغي ج٢،٩٥٨ ١٨٨

٢٣ - فن أصول فقد كى تاريخ، فاروق حسن بص ٣٩٣

۲۲ حوالهابق، ص۳۰

۲۵ کشف الظنون، حاجی خلیفه ج۲، ۱۳۹۵ هدید العاد فین، اساعیل باشا بغدادی ج۵، ص ۱۸۸ مصطفی المراغی ج۲، ص ۱۸۸ مصطفی المراغی ج۲، ص ۱۸۸

٢٦ كشف الظنون، حاجى خليف، ٢٥،٥ ١٩٩١

برصغير ميں تدوين اصول فقه

فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن ٣٩٣\_٣٩٣\_ \_12

نزهة الخواطر، عبرالي ج٢،٩٥١ ١٨٣ (٢٩٨)\_ \_ 111

> حدائق الحنفيه \_فقيرمجرجهلمي ص٢٧٣\_ \_ 19

هدية العارفين، اساعيل بإشابغدادي، ج٥،ص١٣٨٥س مين ان كي تاريخ وفات ٨٨٢هـ 100 مذكور ہے۔ حدائق الحنفیہ، فقیر محمد لكھنؤ ، مطبع نا می كشور کے 129 ہے، نویں صدى ججری کے فقہا۔ معجم الأصوليين، محرمظم بقاءمكة المكرّ مه جامعه القرى ١٣١٨ هـ، ٢٦،٩ ١١٩ (٣٥٥)

نزهة النحو اطو، عبرالحي، جسم، ١٠-١١ (٩٣) ال مين بهي ان كي تاريخوفات -141 ٢٨٨٥ مذكور ي

بزم صوفيه، سيد صباح الدين عبدالرحمٰن، اسلام آباد نبيشنل بك فاؤند يشن و199ء، ص ١٩٣٩

حوالهابق، ص٢٥٢\_١٥٢

معجم الأصوليين، محمد مظهر بقا، ح ١،٩٥٥ مر ٢٢٠) \_ نزهة الخواطر ، ح ٣٠،٩٥ ١ ـ ١٥ ـ - Mr اس میں ان کی تاریخ وفات ۸۸۰ ھ مذکور ہے

بزم صوفيه، سيرصاح الدين عبدالرحن ، ص ٢٨٨ \_ ٢٨٨\_ \_ 10

كشف الطنون، حاجى خليفه، ج٥٥، ص١١٧، اس مين ان كى تاريخ وفات ٨٣٨ هـ مذكور \_ 14 ب\_معجم الأصوليين ، محم مظهر بقاء ح ا مل ا ١٨ (١٣١) ، ح ٢ ، ص ١٣٥ (٣٥٠) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العوبيه، عمررضا كاله، دُشْق ، المكتبه العربيه لإساه-١٩٥٤ء، جه، ص ٢٩ ـ نزهة الخواطر، عبدالحي، جه، ص

نزهة الخواطر، عبرالحي جسم، ١٢ (٢٠) \_ 12

هدية العارفين، اسماعيل بإشابغدادي ج ۵،ص ۵ بس ألفتح المهين، عبدالله لمصطفى \_ 171 المراغي، ج٢،٩ ٢- فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن،٩٣٣٥

و كيسي تحقيقي مقدمه إفاضة الأنوار ، محمود بن محد الدبلوي بتحقيق خالد محمد عبدالواحد ففي رياض، \_ 19 مكتنبه الرشد الناشرون ٢٢٨١ هـ ٥٠٠٠ عص ٢٠٠ اورد يكھينون أصول فقه كى تاريخ، فاروق حس مهم

پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت،سیدمنا ظراحسن گیلانی، ج۱،ص ۱۳۷\_ -100 - 1

نزهة الخواطر، عبرالحي، ج٢،٥٠١، ج٣، ص١٤١)\_

### برصغيرمين تدوين اصول فقه

ا ۲۲ سلاطین دبلی کے زہی رجانات ،خلیق احدظامی ،ص ۲۵۹ م

۳۳ سبحة المرجان في آثار هندوستان ، غلام على آزاد ، مطبوع بمبني ساسل هي اسم

۳۴ معجم الأصوليين، محد مظهر بقا، ج١،٣٣ م و نزهة النحواطر ،عبدالحي ج٣،٣٠ س٣٠ - ٢٠٥ منزه المصنفين ،محد منيف گنگو،ي ،مير محد كتب خانه كرا چي، (سنه، ند) ص٢١٥ ـ ٢١٠ ـ

٢٥ رودكور ، شيخ محد اكرم ، لا بور ، اداره فقافت اسلاميه و ١٩٤ ء ، سعم ١٩٣ ٢٠٠٠

۳۷ - كشف الظنون، حاجى خليف، حاءص ۴۹۴ منزهة النحواطر عبدالحى ، جهم، صهه ۳۸ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۵ - ۲۱۷ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲

27 سبحة الموجان في آثار هندوستان ـ غلام على آزاد ص ٢٥ ـ ـ

۳۸ معارف، شاه و جیدالدین علوی ج ۳ \_ اسمار چ ۱۹۳۳ و ، ذیفتعده ۱<u>۳۵ به هاعظم گژه دار الم</u> المصنفین ص۲۱۴، اور دیکیچه معارف شاره فروری <u>۱۹۳۳ و ۱۹</u>۳۳

\* \* \* \* \*







# ﴿ فصل دوم ﴾ ﴿ مغليه عهد عروج ميں علم اصول فقه کی تذوین ﴾

ابتدائيه:

تیمورکی پانچویں پشت سے تعلق رکھنے والے ظہیرالدین محمد بابر (متونی ۱۵۳۰ء) نے ۱۵۲۳ء میں اپنی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست و کے مغلیہ سلطنت کی بنیا در تھی فرغا نہ اور سم و قد کھونے کے بعد بابر نے ہندوستان کارخ کیا اور ۱۵۴۰ء میں کابل کو اور ۱۵۲۴ء میں لاہور کو نیا جس نے ماضی کے دونوں نقصا نات کی تلافی کردی ۔ پانی پت کی فتح سے دبلی اور آگرہ بھی بابر کے زیر تسلط آگئے ۔ اِس عظیم الثان سلطنت کا سنہری و ور چھٹے مغل شہنشاہ اور نگ زیب عالمگیر کی ۱۹۱۱ ھے ایو کے اور میں وفات پرختم ہوجا تا ہے ۔ اور پھر بیسلطنت رو بہزوال ہوتی ہے مغل حکم انوں نے مجموعی طور پر علوم وفنون کی سر پرستی اور انفرادی حیثیت میں کھیں ۔ اِس فصل میں برصغیر کے ابتدائی چھ آ مغل با دشاہوں سر پرستی اور انفرادی حیثیت میں کھیں ۔ اِس فصل میں برصغیر کے ابتدائی چھ آ مغل با دشاہوں (لینی آغاز عہد بابرتا وفات اور نگ زیب عالمگیر) کے زمانے میں فن اصول فقہ پر تصنیف و تالیف کے حوالے دینی آغاز عہد بابرتا وفات اور نگ زیب عالمگیر) کے زمانے میں فن اصول فقہ پر تصنیف و تالیف کے حوالے سے کئے گئے کام کا اصاط کیا گیا ہے۔

۱۱--ابوبکر قریش حنی اکبرآبادی (وسویں صدی جری /سوابویں صدی عیسوی): عالم وفقیہ تصلطان سکندر بن بہلول کے زمانے میں آگرہ آکر رہائش اختیار کرلی تھی۔

مؤلفات اصوليه:

۔۔'نزھة الخواطر' میں اس طرح مذکور ہے: ''مشر دارا مند میں کا الماد دو ایک انسان اور الماد دو کی شد جرکاری

وشرح على أصول البزدوى ' - اورانهول في اصول البزدوى كى شرح للص

۳۱--عبدالحکیم بن شمس الدین محرملک العلی سیالکوئی حنقی (۸۸۸ هـ هـ مین ایر ۱۵۸۰ و ۱۵۸۷ و ۱۲۵۲ و ۱۵۸۰ کام ، اتفیر ، منطق ، فلسفه ، صرف ونحو ، اصول فقد اور علم فرائض مین مکمل مهارت رکھتے تھے اور ان تمام علوم پر ان کی تالیفات موجود ہیں ۔ جب شا بجہال سے والے الر ۱۲۲۷ و بین تخت نشیل ہوا اُس نے ان کی بڑی قدر دانی کی تالیفات موجود ہیں ۔ جب شا بجہال سے وائز کیا ۔ گیار تھویں صدی ججری کے اربابِ علم وضل میں ایک کی اور انہیں رکیس العلماء کے عہدے پر فائز کیا ۔ گیار تھویں صدی ججری کے اربابِ علم وضل میں ایک نمایاں نام ملاعبدالحکیم کا ہے ۔ وہ اکبر باورشاہ کے عہد حکومت (۳۲۳ هـ ۱۵۵۲ هـ ۱۵۵۲ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸ و ۱۲

& MI

سیالکوٹ (پنجاب) میں پیدا ہوئے اوراُسی کے دَور میں علوم متداولہ کی خصیل و بھیل کی مغل شہنشاہ جہا تگیر اور شاہجہاں کے دربار میں بلند مقام پایا۔ ملاعبدالحکیم کے اسا تذہ میں ملا کمال الدین تشمیری (متونی کانلہ ہے اور شاہجہاں کے دربار میں بلند مقام پایا۔ ملاعبدالحکیم کے اسا تذہ میں ملا کمال الدین تشمیری (متونی کا نے اللہ میں جن سے شخ محمد دالف ثانی نے بھی تعلیم حاصل کی تھی کے دمال می سیالکوٹی کے مطابق شخ احمد سر ہندی (متونی سون سے الکوٹی کو مجد دالف ثانی 'کا خطاب علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے دیا اور حضرت مجدد نے آپ کی علمی صلاحیت و قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے' آفتا ہے بنجاب' کے لقب سے نواز اللہ و کو مرتبہ باد شاہ وقت نے آئییں سونے جاندی سے نواز اللہ دو امر تبہ باد شاہ وقت نے آئییں سونے جاندی سے نواز اللہ کے وزن کے مطابق جھے چھے ہزار روپیے نقد انعام دیا۔ ان کا مزار سیالکوٹ کے باہر شہابان روڈ پر ہے' ۔

حافظ عبدالرحمٰن امرتسری اینے سفرنا مے میں ملاعبدالحکیم سیالکوٹی کے بارے میں برصغیر کے علاہ دوسرے اسلامی ممالک میں ان کے علمی مقام ومرتبہ سے آگاہی پانے کے بعدا پنے مشاہدات کواس طرح قلمبند کرتے ہیں:

عراق ،شام اور استنبول کی متعدد درس گا ہوں میں مجھے آپ کی تصانیف داخل درس د کیھنے کا موقع ملا۔ ہندوستان سے باہر بلا داسلامیہ میں علمی حیثیت سے جوشہرت مولوی عبدالحکیم صاحب کو حاصل ہوئی ایبا کوئی مصنف حاصل نہ کرسکا <sup>۵</sup>۔

عبدالحكيم سيالكوٹى كى كتابوں كى شهرت واہميت كااندازہ دوسر بے حوالوں ہے بھى ہوتا ہے۔ شاہ ولى اللہ في حياز ميں قيام كے دوران شخ وفداللہ ابن شخ محمد بن سليمان المغز بى سے اور پھرشخ ابوطا ہر ہے جوشخ ابراہيم كردى كے صاحبزا دے تھے اكتساب فيض كيا۔ شخ ابوطا ہر نے شخ عبداللہ لا ہورى سے ملاعبدالحكيم سيالكوٹى كى كتب پڑھى تھيں ' مناظر احسن گيلانى ، مولا نا آزادكى ماثر الكرام كے حوالے سے لكھتے ہيں سيالكوئى كى كتب پڑھى تقيل محتلف حلقہ ہائے درس سے استفادہ كرنے كے بعد آخر ميں ملاعبدالحكيم سيالكوئى كے حلقہ ميں پنچے اور درخواست كى كه آئييں وقت ديا جائے تا كہ جو كتابيں ان سے پڑھنا چاہتے ہيں پڑھ ليس عبدالحكيم نے اپنے وقت كو ديكھ كركہا كہ عليحدہ سے سبق پڑھانا تو تكى وقت كى وجہ سے دشوار ہے، ليس عبدالحكيم نے اپنے وقت كو ديكھ كركہا كہ موكرسبق من سكتے ہوئے۔

صوبہ از پردیش کے شہر بلگرام سے تعلق رکھنے والے سید میر آسمعیل کا سیالکوٹ پہنچ کرعلم حاصل کرنے کی درخواست کرنا اُن کے تبحرعلمی پر دلالت کرتا ہے۔انہوں نے بہت سے موضوعات برقلم اُٹھایا اور عمدہ کتا بیں کھیں جوزیادہ تر متقد میں علاء کی علوم عقلیہ ونقلیہ میں مشہور تصانیف کی شروح وحواشی پر مشتمل ہیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا۔۔۔انہوں نے خاشیة علی التلویح علی المقدمات الأربع 'تالیف کیا گراس سے قبل التلویح ' پرکم از کم اٹھائیس <sup>۲۸</sup> شروح وحواثی لکھے جا چکے تھے۔اور اس کے بعد بھی کم از کم اٹھائیس <sup>۲۸</sup> حواثی و تعلیقات وغیرہ لکھے گئے <sup>9</sup> عبدالحکیم کا بیعاشیہ حاشیہ التسلویح 'ہندوستان سے ۱۲۲۹ ہے/۱۸۱۸ء اور لا ہور، مکتبہ جامع مدینہ (سنہ ند) سے شائع ہو چکا ہے۔

۲-حاشیه عملی المحسامی '!ساکی خضرتفصیل بیہ کے کہ علامہ حسام الدین محمہ بن محمہ الاحکیثی حنی (متونی ۱۳۳۷ ھ) نے المستخب المحسامی 'کسی سیاصول فقہ میں ایک اہم کتاب ہے۔ اِس کا شار جامع اور مشکل متون میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت مسائل کے بیان کرنے میں اختصار ہے۔ اس پر اس پر نیادہ تر حواشی ، شروح و تعلیقات وغیرہ عربی ، فارسی اور اردوز بانوں میں لکھے گئے ۔ اس پر کسی گئی کتاب نوں میں لکھے گئے ۔ اس پر کسی گئی کتاب کی تعداد کم از کم سولہ التو ضرور ہے جن کے کسفے والوں کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے لحاظ سے نشاند ہی کی جاسکتی ہے العبد الحکیم سیالکوئی نے بھی اِس پر حاشیہ کھا۔

۱۱- عبدالسلام المفتی بن ابی سعید بن محب الله الحسین الکر مانی الدیوی لکھنوی (متونی ولانی هر ۱۲۵۸ ء):

ان کی لکھنو میں پیدائش ہوئی وہ محقول ومنقول کے جامع عالم تھے۔ اپنے شہر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد
لا ہورا کے اور مفتی عبدالسلام لا ہوری سے اکتساب فیض کیا۔ یہاں تک کہ فقہ، کلام اور اصول میں کامل
دسرس حاصل کرلی ۔ ایک زمانے تک لا ہور میں تدریس کرتے رہے، پھر مغل بادشاہ شا بجہاں کے یہاں
مفتی العسکر (شاہی لشکر میں مفتی) کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھرائس عہدے سے علیحدگی اختیار کرکے لا ہور
ہی میں مقیم ہوگئے۔ تذکرہ نگار آپ کو ملا اصولی کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔ آپ نے نامور شاگر د، جیسے
ملاعبد الحکیم، ملا دانیال چوراسی وغیرہ پیدا کیے۔ آپ کی اولا دمیں سے ملا نور الہدی، ملا نظام الدین احمد،
ملاعبد الحفظ ، ملاعبد الباقی شارح مثنوی، ملاعبد الصمد مفسر قرآن اور شاہ ابوالمعالی بڑے فاضل تھے "ا۔
مولفات اصولیہ:

ا---حاشية على التحقيق - ٢-- شرح المنار (الإشراحات المعالية)

10---احمد بن سلیمان الکردی مجمراتی (متونی 1901ه هر ۱۲۸۱ه): گجرات میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی-ان کے والد کر دہے ہندوستان آ کر سرز مین مجرات میں مستقل قیام پذیر ہوگئے تھے۔ بہت سے علوم میں یادگار کتابیں چھوڑیں۔

مولفات اصوليه:

انہوں نے خاشیہ علی حاشیہ السعد والسید علی شرح مختصر الأصول 'تالیف کیا ''ا۔اس کی مختصر تفصیل سے ہے کہ ابن الحاجب مالکی (متونی موقع ہے ہے۔ اس کی مختصر المنتهی 'پرعلامہ سعد الدین النہ نتازانی (متونی سومے ھا 1971ء) کی مختصر المنتهی 'پرعلامہ سعد الدین النہ نتازانی (متونی سومے ھا 1971ء) کی شرح پرحاشیہ کھا۔ حاجی خلیفہ نے سیرشریف جرجانی کی کتاب کو بھی جرجانی کی کتاب کو مضرح بتایا ہے <sup>10</sup> جبکہ درست بیلگتا ہے کہ سید جرجانی نے شخ عضد کی شرح پر حاشیہ کھی اور کھا اور وہ حاشیہ اثنا مقبول ہوا کہ اس پر بہت سے حواشی کھے گے۔احمد بن سلیمان مجراتی نے بھی حاشیہ شریف پرحاشیہ کھی اور اللہ المحکم 'تالیف کیا 11۔ حاشیہ شریف پرحاشیہ عبد الحکم 'تالیف کیا 11۔

۱۷\_\_\_عبدالدائم بن عبدالحی بن عبدالغی عباسی گوالیری (گیار بویں صدی ہجری استر ہویں صدی عیسوی): عالم وفقیہ تھے اور وہ فنون فقہ واصول وعربیہ میں متناز مقام رکھتے تھے۔

مؤلفات اصوليه:

\_\_\_ نزهة الخواطر مين إس طرح مذكور ب:

له 'أساس الأصول' كتاب في أصول الفقه صنفه في امام شاهجهان بن جهانگير التيموري سلطان الهند وهو محفوظة في المكتبه الحامديه رامپور' كار

آپ نے اصول فقد میں 'اساس الاصول 'لکھی۔شا بجہاں بن جہا نگیر تیموری سلطان الہند کے زمانہ میں اس کوتصنیف کیا اور اب بھی ریکتاب مکتنبہ حامد بیر امپور (موجودہ رضالا بسریری)

میں موجود ہے۔ \_\_\_رامپور کی بیدلائبر ریری آج بھی قلمی نسخوں کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے۔

کا۔۔یعقوب بن حسن صرمی (صوفی ) کشمیری (۱۹۰۸ ہے۔ ۱۹۰۰ ہے ۱۹۰۸ و ۱۹

واپس تشمیرلوٹ آئے۔ حرمین شریفین اور بغدادسمیت دیگرمما لک کے علمی اسفار کیے۔ایران تشریف لے گئے اور وہاں کے صفی حکمران طہماسپ سے خصوصی ملاقات کی اور وہاں مسلکی منافرت وتعصب ختم کروانے میں اہم کر داراً داکیا۔ سمر قنداور حرمین کے اسفار کیے۔ متعدد کتابیں تصنیف کیس۔ مبانا و اصدا

انہوں نے صاشیة علی التلویح 'تالیف کیا ۱۱ \_ نزهة النحواطر کے مطابق تعلیقات علی التلویح ' کھے۔ اور خزینة الأصفیاء بیس ہے کہ انہوں نے توضیح و تلویح پر حاشید کھا ار واللہ اعلم)

۸ا۔۔۔عبداللہ بن عبدالکیم بن شمس الدین سیالکوٹی حفی (متونی ۱۸۰۰ هیا ۱۹۰۴ ها ۱۹۰۸ ء۔۔یا۔۱۲۸۲ء)۔

سیالکوٹ (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ عالمگیر بادشاہ نے بختا ورخان کوخط دے کرتھم دیا کہ عبداللہ بن عبد الکہ کا عہدہ دینے کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو بلوایا جائے۔انہوں نے بختا ورخان کا خط پڑھ کر جواب دیا کہ بیفراق کا زمانہ ہے،اب دُنیا میں مشہور ہونے کا زمانہ ہیں ہے۔ چنا نچا جمیر گئے کے کھودن وہاں قیام کیاوالی اپنے شہر کوٹ آئے اور لوگوں سے کنارہ کش ہوگئے۔

مناظراحسن گیلانی نے لکھا۔۔ کہ بہت پائے کے عالم تھے۔انہوں نے بیضاوی پرمشہور حاشیہ کھاجو قسطن نیہ سے طبع ہو چکا ہے ۲۰،۔

مؤلفات اصوليه:

الدرالتصويح بغوامص التلويح راور نزهة الخواطر على التصويح على التلويح من البداية إلى مقدمات الأربع المربع ا

۲--- شرح التنقيح في الأصول <sup>۲۲</sup>: بيصدرالشر بعدالاصغر،عبيرالله بن مسعودتاج الشريعه (متوفي ۲۳۲۱ء) كمتن التنقيح ، كي شرح ب-

'التنقیع' متن ہے اور التوضیع' اس متن کی شرح ہے جوخو دصا حب متن صدر الشریعہ الاصغر نے کھی۔ بعد میں علامہ سعد الدین النقیا زانی شافعی (متونی 192ھ و) نے التعلویہ فی کشف حقائق التنقیع ' کے نام سے التنقیع' کی شرح کھی <sup>۲۳</sup> ۔ ان مینوں یعنی التنقیع و التوضیع و التلویع' پر کشرت سے حواثی ، شروح و تعلیقات کی تعداد کم از کم ستاون <sup>۵۵ ہے ۲۲</sup> ، جبکہ التنقیع و التوضیع' کھے گئے ۔ صرف التلویع نے پر حواثی و تعلیقات کی تعداد کم از کم پچپیں <sup>۲۵</sup> ہے <sup>۲۵</sup> ۔ اگر التنقیع ' کے شارحین کی تاریخ و فات کی پر شروح و حواثی و تعلیقات کی تعداد کم از کم پچپیں <sup>۲۵</sup> ہے <sup>۲۵</sup> ۔ اگر التنقیع ' کے شارحین کی تاریخ و فات کی رمنی ترتیب کے کیا ظریعہ و کیکھی جانے والی بیسویں شرح ہے <sup>۲۲</sup>۔

19\_\_\_عبدالرشید بن مصطفی شمس الحق جو بنیوری مندی (متوفی ۱۸<u>۸۰ ها ۱۷۷۷ م</u>): منطق ،حکمت واصول کے متاز علاء میں شار کیا جاتا ہے۔ شخ نظام الدین سہالوی کے شاگر دیتھے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے خاشیہ علی شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب 'تالیف کیا<sup>27</sup>۔اوراس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ شخ عضد الدین الا بجی (م: ۲۵٪ هماییء) نے ابن الحاجب کی کتاب نمختصر المنتهی 'کی شرح کھی۔ان کی اس شرح کو دوسری تمام شروح کے مقابلے میں زیادہ شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی اور خصرف اس شرح کی اس شرح کو دوسری تمام شروح کے مقابلے میں زیادہ شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی اور خصرف اس شرح کی مقداد پر کشرت سے حواشی کھے گئے بلکہ اس کے حواشی پر بھی حاشیہ کھنے کا سلسلہ شروع ہوگیا جن کی کم از کم تعداد چوہیں تو ضرور ہے کم عبدالرشید جو نپوری نے بھی عضد الدین الا بجی کی شرح پر حاشیہ کھا تھا۔

۲۰ \_\_\_ ایعقوب ابو یوسف بنانی لا جوری (متونی ۱۰۹۸ه/۱۹۸۱ء): عارف، عالم ومحدث تھے۔ لا جور میں ولا دت ونشو ونما اور دبلی میں وفات ہوئی \_شا ہجہال نے انہیں اپنے لشکر میں امیر عدل مقرر کیا تھا۔ وہ مدرسہ شاہ جہاں میں تذریس کرتے رہے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے 'الحسامی' کی شرح لکھی <sup>79</sup>۔اس کا ایک نسخہ مکتبہ جامع پنجاب نو ادر المخطوطات نمبر ۲۳۲۲ پر موجود ہے۔ موجود ہے۔

الا\_\_\_قطب الدین شہید بن عبرالحلیم (۱۳ یہ حقر باسواله الالااء قر بالالااء تقر بالالااء): ایک بلند پایہ عالم شخے۔ ان کاسلسلہ نسب حضرت ابوب انصاری شخصے جاماتا ہے۔ ان کے اسلاف میں سے ایک بزرگ شخے ان کاسلام خواجہ ابوا ساعیل عبراللہ بن مجہ انصاری (متونی ۱۸۸۱ هر ۱۸۸۸ ء) بھی تھے جن کا مزار ہرات میں ہے۔ خواجہ ابوا ساعیل کی اولا دمیں سے ملاجلال الدین برصغیرا کے اور انہوں نے دبلی میں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی۔ یہی ملاجلال الدین جدا مجد بیں نظام الدین مجہ سہالوی کے، جنہوں نے درس نظامی مرتب کیا۔ ملاجلال الدین کی اولا دین جدا مجد بیں نظام الدین محرسہ سہالی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ کیا۔ ملا جلال الدین کی اولا دنیال چوراسی اور قاضی گھاسی الہ آبادی سے اصول فقد ، منطق ، فلے فہ اور علم کلام کا تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس ونڈ رئیں اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ مغل شہنشاہ اور نگ زیب عالمگیر نے ان سے گئی بار ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی مگر انہوں نے دربار

برصغير مين تذوين اصول فقه

سے دُورر ہنا پسند کیا۔خاندانی تنازع کی بناپرانہیں قتل کیا گیااور مکان نذر آتش کردیا گیا۔غلام علی آزاد بلگرامی کے مطابق گھر کے سامان کے ساتھ ملاقطب الدین کا'حاشیہ شرح عقا کددوّانی' بھی جل کررا کھ ہوگیا۔اورنگ زیب نے ان کے بیٹے ملاحجہ سعید کی فریاد پرانہیں رہائش کے لیے کھنؤ میں فرنگی محل کا علاقہ دے دیا تھا۔ تذکرہ علماء فرنگی محل میں ملاقطب کے حالاتِ زندگی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مؤلفات اصولیہ:

انہوں نے التلویع 'پر حاشیہ کھھا '''۔ بیرحاشیہ بحر العلوم مولوی عبد العلی بن ملانظام الدین کے زمانے تک موجود تھا اور اس کے بعدسے اس کی موجودگی کے بارے میں علم نہیں ہوسکا '''۔

۲۷۔۔۔ محب اللہ بن عبدالشکورالعثمانی الصدیقی بہاری حنی (متونی واللہ ھاری کا ء): برصغیر میں ولادت و وفات ہوئی۔ نقیہ، اصولی منطقی محقق اور باحث شے۔سلطان اور نگ زیب عالمگیر (متونی واللہ الار الار کو تھے۔) مطابق کھر حیدر آباد کا قاضی مقرر کیا اور ان کے لیے اسپنے محل میں مدرسہ بنوایا۔ رودِ کو ترکے مطابق کھر وہ اور نگ زیب کے جانشین بہاور شاہ کے بیٹے شنم ادہ رفع القدر کے اتالیق مقرر ہوئے سے مطابق کھر وہ اور نگ زیب کے جانشین بہاور شاہ کے بیٹے شنم ادہ رفع القدر کے اتالیق مقرر ہوئے سے وہ قاضی جاوید نے اس زمانے کے علم اور کا تقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس عہد کے علم اور میں میں میر محمد زاہداور ملامحت اللہ بہاری اہم شے جنہیں سرکاری سریر سی حاصل تھی مگر اسی سبب سے وہ محض مدرسی علماء ہوکررہ گئے تھے، چنا نچوان کے علمی کا رنا مے قدیم کتابوں کی شرحوں کی نئی شرحیں لکھنے تک محد ودر ہے سے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول الفقہ میں مسلم النبوت، کھی۔اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ متاخرین کہ سید کتاب مدارس میں بطور نصابی کتاب شامل رہی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متاخرین علائے اصول فقہ کے طریقہ تدوین پر کھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ دقیق اور جامع کتاب ہے۔ اس میں ابن الہما م فقی (متوفی الالم ھا کھی الله کے الله علی الله کا م الله کا الله کا م الله کا انہائی ایجاز واختصار کے باوجود بڑے واضح اور سہل انداز میں فقہی اصول میں بیان کئے گئے ہیں۔ مظہر بقا کھتے ہیں کہ اصول فقہ پر ہندوستان میں جو کتا ہیں کھی گئیں اُن میں ایک مسلم النبوت 'الی ہے جس نے خصرف ہندوستان بلکہ ہیرون ہندہ بھی شہرت و مقبولیت حاصل کی اور اس کی تصنیف کے فوراً بعداس کے شروح و حواثی کا سلسلہ جاری ہوگیا۔۔۔۔۔۔اصول فقہ کے پورے

& ML

﴾ ذخیرہ میں جامع طرز کی کتابوں میں 'مسلم الثبوت 'سے بہتر کوئی متن نہیں <sup>۳۵</sup>'۔ کتاب 'مسلم الثبوت ' مصر،مطبعه الحسینیہ المصریپ(سنہ،ند) سے شائع ہوئی۔

\_\_\_ مسلم الثبوت ويكهى جانے والى شروح:

رودِکوثر میں کھا ہے کہ مسلم الثبوت 'فقد اور اصولِ فقد سے متعلق ایک بلندیا پید کتاب ہے اور علامہ بحرالعلوم اور دوسرے علماء نے اس برحاشیے لکھے ہیں سے مسلم الثبوت 'پرمتعد دشروح ککھی گئیں۔ چندمشہور مندر جہ ذیل ہیں:

عبدالعلى محد بن نظام الدين الانصارى الهندى (متونى ۱۲۳۵ هـ/۱۸۱ ء): نے اس كى ايك عمده شرح الله على الله الله الله الله وت و الله الله وت و الله الله و الله و

کے محرصن بن غلام مصطفیٰ انصاری سہالوی ککھنوی (متوفی <u>۱۹۹۱ ہے ۱۹۸۸ کا م</u>): نے 'مسلم النبوت' کی ایک شرح کہ جواوّل کتاب سے مبادی الاً حکام کے آخر تک ہے <sup>99</sup>۔

مبین بن محبّ بن احمد بن محرسعید بن قطب الدین شهیدانصاری فرنگی مختفی (متونی ۱۳۲۵ مله مله الله و ۱۳۲۰ مله مسلم الله و تا الله الله و تا کتاب مسلم الله و تا الله و تا کتاب مسلم الله و تا ک

امين الله بن احمد (محمه) اكبر بن احمد بن يعقوب الانصاري كهنوًى منفى (متوفى ١٣٥٢ مر ١٨٣٠م): نـ خاشيه على شرح مسلم الثبوت كهماا الم

ولى الله بن حبيب الله بن محبّ الله انصارى (متوفى وسيماله هرايه م): في اصول فقد ميس كتاب نفائس الملكوت شرح مسلم النبوت تاليف كي الله

الله مسلم الثبوت تحرير كياسم كالمبوت تحرير كياسم

🖈 محمد حیات منبھلی نے اردومیں 'شرح مسلم الثبوت ہلکھی کم

المراقع المراقع المراقع المراومين والله المبوت الكونا شروع كيا تفاشا يدكمل مو چكاموه م

حاصل كلام:

مغلیه سنهریٰ دَور میں اکبرآباد، آگرہ، سیالکوٹ ہکھنؤ، گجرات، گوالیار، شمیر، جو نیور، لا ہور، دہلی اور بہار

برصغيرمين تدوين اصول فقه

کی سے تعلق رکھنے والے گیارہ "اصولین نے چودہ "اشاہ کار کتابیں تصنیف کیں۔ایک طرف مطبوعہ کتابیں سے تعلق رکھنے والے گیارہ "اصولین نے چودہ "اشاہ کار کتابیں تصنیف کیں۔ایک طرف مطبوعہ کتابیں ملا تخریجی طباعت کا تقاضا کررہی ہیں تو دوسری طرف غیر مطبوعہ کتب باشن میں اصول فقہ میں ملا نظام اللہ ین (متونی اللہ عمل مسلم اللہوت 'کوشامل کیا جواسی دَور میں تصنیف ہوئی۔





#### ﴿حواشی﴾

- ا۔ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، عبدالحي بن فخر الدين الحسني (متونی ۱۳۳۱هه) ہند، رائے بریلی مکتنبددارع فات <u>1991ء - ۱۳۱۲</u> هاتمان، ادارہ تالیفات اشر فیہ، جسم ۱۹۰۰
  - ۲- نخزینة الاصفیاء ،غلام سرور لا بوری ، لا بور، مکتبه نبویه و <u>۱۹۹ م</u>رجم اقبال احمد فاروقی ص۲-۳۲۸
    - ٣- دارُه معارف اسلامير (اردو)، لا بور، دانش گاه پنجاب ١٢٥ و، ١٢٥، ص ٨٣٥
      - ٣٠ رود كوژر، محمدا كرم، لا بهور، اداره ثقافت اسلاميه <u>١٩٤٩ ء، ص ٣٩١ ٣</u>٩
        - ۵۔ حوالہ سابق
      - ٢- افكارشاه ولى الله، قاضى جاويدلا بور، نگارشات المطبعه العربيه 1998ء ص٧٢
- 2۔ پاک وہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، مناظراحسن گیلانی لا ہور، مکتبہ رحمانیہ (سنہ،ند) ج1، ص۳۳۵
- ۸ هدیة العارفین فی اسماء المؤلفین واثار المصنفین اساعیل باشا بخدادی (متونی و ۱۳۳۱ه) پیروت، دار الفر ۱۳۸۱ ه ۱۹۸۳ ء، ۵۵،۳۵۰ ۵ الفتح المبین فی طبقات الأصولیین، عبر الله المصطفی المراغی، بیروت، محمد المین دی (سنه، ند) جس، ص ۹۸ و معجم الأصولیین، محمد مظهر بقاء مکد المکر مهام الفری ۱۳۱۱ هی، ۳۳، ص ۱۲۹ (۳۹۹) د و هذا لخواطر، عبرالی، چ۵، ص ۲۲۹ (۲۲۹)
  - 9- فن أصول فقه كى تاريخ (عهدرسالت مآب الله تاعصر حاضر)، فاروق حسن، كراچي، دار الاشاعت ٢٠٠٧ء، ص ٢٣٩٨
    - ۱۰ هدیة العارفین، اسماعیل باشابغدادی ، ج۵، ص۰۵ الفتح المبین ،عبدالله المصطفی المراغی، جسم ۹۸ و معجم الأصولیین، محم مظهر بقا، ۲۲، ص۱۲ (۳۹۹)
      - اا فن اصول فقه کی تاریخ، فاروق حسن م ۱۹۸ سام
  - ۱۲ تذکره علماءانل سنت و جماعت، اقبال احمد فاروقی ، لا مور مکتبه نبویه ۱۹۸۸ و این ماشیه ص۱۱ سال





# برصغير مين نذوين اصول فقه

۱۳ معجم الأصوليين، محم مظهر بقاء ح ٢٠٠٢ - ٢٠١ نزهة الخواطر، عبدالحي ، ج٥،٩٥٣ - ١٣٢٠ (٣٥٠)

١٦٠ معجم الأصوليين، مُحمظم بقا، ، ح، ص ١٢٨ (٩٠)

۱۵ مدية العارفين ، اساعيل باشابغدادي، ج٥،٥٠ م٠٠٠

۱۲ - اصول فقه اورشاه ولی الله ، ص ۱۷

اد نزهة الخواطر، عبرالحي، ج۵، ص۳۳۳ (۲۲۸)

۱۸ کشف الطنون عن أسامی الکتب والفنون، مصطفیٰ بن عبداللّدا تقسطنطنی الرومی الحقی ، ملا
کا تب انجلبی ، حاجی خلیفه (متوفی کانیه ها) پیروت، دارالفکر ۲۰۰۱ هه ۱۹۸۲ ه، ۱۶۰۰ هم صرم ۲۹ سر ۱۳۰۰ هم منیف گنگویی ، کراچی ، میرمحمد کتب خاند (سنه، ۱۵ میرام ۱۲۵ سا ۱۲۵ سا ۱۷ سا ۱۸ سا ۱۷ سا ۱۷

ا- خزینة الاصفیاء،غلام سرورلا بوری ص ۳۲۵ ۲۳۳ ۲۳۳

۲۰ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، مناظر احسن گیلانی ج۱، ص۱۵ س

۲۱ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج۵، ص ۲۵ (۲۰۰۳) اس شران کي تاريخ وفات الموري الموري الموري الموري

۲۲ هدية العارفين، اساعيل بإشابغدادي، ج٥، ص٨٥٨

٢٦٠ كشف الظنون، ملاكاتب أنجلبي، حاجي خليفه ج1، ص٢٩٧

۲۲ فن أصول فقد كى تاريخ، فاروق حسن، ص ٢٣٥ ١٣٨

٢٥ - حوالهابق ص٠٣٨

٢٧- حوالمابق ص١٣٦\_١٣١

٢١ معجم الأصوليين، مُرمظم بقا، ٢٠٥ (٢٣٥)

٢٨ فن أصول فقه كى تاريخ، فاروق حسن، صهمهم اسم

19- نزهة الخواطر، عبدالي، ج٥،ص٥٧ مريم ( ٧٥٠)

۳۰۰ تذکره مصنفین درس نظامی، اختر را بی، لا بور، مکتبه رحمانید ۸ کواء، ص ۱۵ - ۱۱

اس- تذكره علماء فرنگ محل مجمد عنايت الله فرنگی محلی ، كراچی ، ماس پرنشرو پیلشر 199 ء ١٢٠٠

۲۳ رودکوژ، شخ محداکرم، ص ۲۷

۳۸ افکارشاه ولی الله، قاضی جاوید ص ۳۸

٣٣٠ نزهة الخواطر، عبدالحي، ٢٦٠، ص ٢٥٨ (٢٢٨)

۳۵ مول فقه اورشاه ولی الله ، محمر مظهر بقام ۵ کا

٣٧ ـ رودكور، شخ محداكرم، ص٢٧٢

سر ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، المعيل بإشابن محمد المين الباباني البغد ادى، بيروت، دارالفكر عن المعربية من المعربية من المعربية المعربي

٣٨\_ حوالهمابق

٣٩ نزهة الخواطر، عبرالحي ، ج٢،٩٠٠ ٣٠٠ ٢٠٥١)

۰۶ ـ نزهة النحو اطر، عبدالحى ، ج ٤، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٣ ( ٢٣٣ ) \_ فقبها يح پاک و مند، محمد اسطن بعثى ، لا بور، اداره ثقافت اسلاميه ١٩٨٩ ٤ ، ج٣، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٣

۱۸۸ نزهة الخواطر،عبرالحي، ج ٤،٩٥٨، معجم الأصوليين، محمر مظهر بقا، ج ١،٩٥٨ ٢٨٨ معجم الأصوليين، محمد مظهر بقا، ج ١،٩٥٨ ٢٨٨

۳۲ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج، ص ۵۷۹ م۱۵ (۱۰۰۸)، فقهائي پاک و هند، محمد الخق بعثی، لا بوراداره ثقافت اسلاميه ۱۹۸۹ ء، ج۳، ص ۳۳۲ م

۱۳۸۰ و میکھنے گل احمقتنی کی نقذیم علی مصباح الحسامی کمولوی محمد الله کراچی، میر محمد کتب خانه (سنه، ند)

م ،د

مهم حوالهابق

٥٩ حوالهابق

4 4 4 4





# ﴿ فصل سوم ﴾ ﴿ مغليه عهم ِزوال مِين علم اصول فقه كي مذوين ﴾

ابتدائيه:

شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر (متونی بردیا یا مالا ہے) کے بعد مغلیہ سلطنت روبہ زوال ہوناشروع ہوئی ا۔
اور پچاس مسلمال (محدیاء ساملا ہے) کے عرصے میں مغلیہ سلطنت کے بائیس المصوبوں میں ایسٹ انڈیا کم بینی کاعمل خل برخصنے لگا۔ آگریزوں نے بلاسی کی لڑائی (محدیاء المالا ہے) میں بنگال کے صوبیدار کو تکست دے کراپنی سلطنت کی بنیا دوالی جو کم وہیش دوسو مسلمال تک قائم رہی۔ مغلیہ دور کے عہد زوال میں عام مسلمان مذہبی اختلافات کا شکار اور ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے کا مظہر بقانے ہندوستان میں عام مسلمان مذہبی اختلافات کا شکار اور ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے کا مظہر بقانے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ (متونی لاکالہ ھاس مالے) کے زمانے تک کھی جانے والی اصول فقہ پر ۲۸ کتابوں کا ذکر کیا ہے سے برخن میں زیادہ ترمشنقل تصانیف کے بجائے شروح ،حواشی اور مختصرات ہیں میں۔

۱۲۳ \_ \_ محرجیل بن مفتی عبد الجلیل بن مفتی شمس الدین برونوی جو پنوری (متونی ۱۹۵۵ هـ سرسیلا هه ۱۲۵۵ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵ می ایسان برونو کا درسی کتب شخ محمد رشید بن مصطفی عثمانی اورنو رالدین جعفر بن عزیز الله سے پڑھیں ۔ وہ این زمانے کے جیدعالم اورکی کتابوں کے مصنف تھے۔ مولفات اصولیہ:

--- 'نزهة الخواطر' ميں ہے:

'والحسامي و أجزاء من نور الأنوار' ليعني حسامي كي شرح اورنور الأنوار كے پچھ صوں كي شرح لكھي <sup>ه</sup>\_

۲۷--- جمال الدین بن رکن الدین العمری چشتی گجراتی (۱۲۸ هـ ۱۲۳ هـ ۱۲۲ هـ ۱۷۲۰ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲ آباد میں پیدا ہوئے ، مشہور مشائخ میں سے تھے۔ اپنے والد گرامی سے علمی وروحانی فیض حاصل کیا۔ درس وافادہ ، تصنیف و تالیف میں مشغولیت اختیار کی ، وہ بہت عبادت گذار تھے۔ ان کی ایک سوبیالیس ۲۴ تصانیف شارکی گئی ہیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے صاشیہ التلویع 'تالیف کیا ' التلویع ' جوالتنقیع ' کی شرح ہے ،اس شرح پر کم از کم ستاون ۵۷

حواثی وتعلیقات ہیں۔ جمال الدین تجراتی کا التلویح پرتینتیواں حاشیہ ہے کے

٢٥\_\_\_احدين ابوسعيد بن عبيدالله بن عبدالرازق بن خاصه خداحنى المكي الصالحي مندي جونيوري، المعروف ملاجيون (١٠٢٧ هـ ١٩٣٠ ه/ ١٦٣٧ ء - ١٤٤٤ ء) عوام الناس ميس ملاجيون يايشخ جيون (مندي لفظ بمغنی حیات وزندگی) کے لقب سے معروف ہیں ککھنو کے قریب قصبہ البیٹھی سے تعلق تھا ^ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے سات<sup>ک</sup> برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کیے۔ سوله ١٧ برس كي عمر مين تعليم مكمل كي ١٠٥٠ إي ٥- يا- ١٠٢ ٥ مين بهاي بارمكة المكرّ مداور مدينة المنوره كا سفر کیااور پھر ۱۱۱۲ ھ/ موے ا وہارہ حج وزیارت کے لیے گئے۔ وہاں پانچ <sup>6</sup> برس قیام کے بعد ہندوستان واپس آگئے۔شہنشاہ عالمگیرنے اُن سے زانو حیلمذ طے کیا۔ یہ یقیناً ۱۲۴؍ ھ/۱۷۵ ءاور ١٠٢٨ هـ/ ١٢٥٤ ء كورميان كازمانه هوگاجس سال اورنگ زيب تخت تشين هوابهت ممكن ہے كه شهنشاه نے اپنی تخت نشینی کے بعد ملاجیون سے بعض کتابیں براھی ہوں۔انہوں نے اپنے آبائی شہرانمیٹی میں ایک مدرسہ قائم کیا تھااورمکن ہے کہ وہاں فن اصول فقہ کی تعلیم پرخصوصی توجہ دی جاتی ہو۔اس مدرسہ کی تفصیلات کوخادم حسین نے تاریخ قصبہ المیٹھی میں بیان کیا ہے۔ ملاجیون کوسلسلہء قادر بداور چشتیہ میں خلافت واجازت حاصل تھی مجمطفیل احد مصباحی نے ملاجیون کی عربی و فارسی میں بارہ الم کتابوں کی فهرست بيان كي اورتكها كهاس وقت صرف نور الأنوار 'اور التفسيرات الأحمديه' وستياب بين الل علم میں رائج اور مقبول ہیں۔ باقی دیگر کتابیں کہاں ہیں کچھ پیتہنیں 9۔ان کا انتقال تراسی^م برس کی عمر میں دہلی کی جامع مسجد میں ہوااورآپ اینے آبائی شہر میں مدفون ہیں۔اصول فقہ میں بھی آپ کی گرا نقذر

#### مؤلفات اصوليه:

ا ــ نورالأنوار في شرح المنار:

ملاجیون نے 'نور الأنوار' کے شروع میں حمد و صلاة کے بعداس کتاب کے لکھنے کی وجہ إن الفاظ میں بيان فرماني:

فلماكان كتاب المنار أوجز كتب الأصول متنا وعبارةوأشملها نكتا ودرايةولم يشتغل بحله أحد من الشراح الذين سبقونا بالزمان ولم يعصموا عن النسيان فإن بعض الشروح مختصرةمخلة لفهم المطالب وبعضها مطولة مملة في درك المارب وقد يسماكان يختلج في قلبي أن أشرحه شرحا ينحل منه مغلقاته ويوضح مشكلاته من غير تعرض للاعتراض والجواب ولا ذكر لما صدر منهم من الخلل والإضطراب ولم يتفق لي ذلك إلى مدة لكثرة المشاغل وضيق المحامل فاذا أنا وصلت إلى المدينة المنوره والبلدة المكرمة فقرأ على الكتاب المذكور بعض خلاني وخلص إخواني من الخطباء المعظمة للحرم الشريف والمسجد المنيف فاقترحوا بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وحكموا على جبرا ولم يتركوا لي عذرا فشرعت في إسعاف مأمولهم وإنجاح مسئولهم على حسب ما كان مستحضرا إلى في الحال منغير توجه إلى ما قيل أو يقال

چونكه علامه ابوالبركات عبرالله بن احمد شفى كى كتاب المهناد اصول فقد كى كتابول مين متن اور عبارت کے لحاظ نہایت ہی عمدہ اور مختصر، باریک بنی اور حقیقت فہمی کے اعتبار سے بہت ہی جامع تھی اور پہلے کے شارعین میں ہے کسی نے بھی تھیج طور پر کتاب کے عل المطالب کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو سہواور غلطی سے محفوظ ندرہ سکے۔ کیونکہ بعض شرحیں انتہائی مخضر ہونے کی وجہ ہے فہم مطالب میں مخل ثابت ہوئیں اور بعض انتہائی طویل ہونے کے باعث مقاصد کے مجھنے میں طبیعت کو اکتا دینے کا باعث ہوئیں، اور بہت عرصے سے میرے دل میں بیر بات مجھے مضطرب کر رہی تھی کہ میں اس کتاب کی ایک ایسی شرح لکھوں جس سے اس کے تمام پیچیدہ مسائل حل ہوجائیں اور مشکل ہے مشکل مباحث اس طرح واضح ہو کمیں کہ منہ تواس میں اعتراضات وجوابات کی بوجھاڑ ہواور نہاس میں شراح متقد مین کی ان غامیوں کو دہرایا گیا ہو جومطالب کے نبم میں مخل ہونے کے ساتھ عبارات کی روانی میں اضطراب پیدا کرتی ہوں کیکن مشاغل کی کثرت اور مواقع کی تنگی کے سبب ایک عرصے تک پیشرح نہ لکھ سكا- چنانچه ميں جب حسن اتفاق سے مدينة المنو ره اور مكه مكرمه پہنچا تو حرم شريف اور مسجد نبوي شریف کے پچھاحباب و مخلصین نے مذکورہ کتاب جھ سے پڑھی اوراس کی شرح کھنے کے ا ہم اور عظیم کام کی انجام دہی کی خواہش ظاہر کی اور بے حداصر ارکیا کہ میر اکوئی بھی عذر قابل قبول نہ ہوسکا۔لہذا میں نے ان کی ضروریات اور مطالبات اسی طرح پورے کرنے شروع کر ویے جس طرح کہ میرے ذہن میں اس وقت مضامین سوال وجواب کے بغیر حاضر تھے۔

--- ملاجیون 'نود الأنواد ' کے اختامیہ میں اس کتاب کی تالیف کا زمانداوراس کی مدت کوان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

قد فرغت من تسويد نور الأنوار في شرح المنار بسابع شهر جماد الأولى ١٥٠١ه

برصغير مين تدوين اصول فقه مين تروين اصول فقه مين تدوين اصول فقه

ألف ومائةو خمس من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحرم الشريف للمدينة المنوره والبلدة المطهرة وكان ابتداء وه في غرة شهر المولود من الربيع الأول من السنة المذكورة في مدة كان عمري ثمانية وخمسين سنة

میں نے کتاب نور الأنوار فی شرح المنار 'کی تصنیف سے پاکسرز مین مدیند منورہ کے حرم شریف میں بے جمادی الاولی ۱۱۰۰ ہے کوفراغت پائی۔جس کا آغاز سال مذکور کے ماہ ربیج الاول کی ابتداء میں کیا تھا۔ اُس وقت میری عمراٹھاون <sup>۸۸</sup>سال تھی۔

۔۔۔ملاجیون نے شرح 'نورالأنوار' مدینہ المورہ کے چند طلبہ کی درخواست پردو کا ماہ کے خضر عرصے میں کھی ہا۔ کی اس کے اللہ میں ہے:

وهو شرح نفیس ممزو حامل المتن تلقاہ العلماء بالقبول تعلیقا و تدریسه اللہ میا کے ساتھ ہے۔ تمام علماء نے بیا کیک بہترین تخااور مدارس میں بیاب بھی پڑھائی جارہی ہے

'نور الأنوار فی شرح المنار'ایک اہم فنی کتاب ہے۔ بیدراصل ابوالبرکات عبداللہ بن احمد معروف بیحافظ الدین النفی حفی (متوفی والے کے متن المنار' کی شرح ہے۔ بیمتاخرین کی کتب میں سے ایک بہترین کتاب ہے اور برصغیر کے مدارس میں متداول رہی ہے۔

ر من طراحسن گیلانی کھتے ہیں: 'ہندی نصاب میں اصول فقہ کا بیشہور متن یعنی المنار نسفی ' بھی داخل تھا۔ بعد کواس کی بہترین شرح ملاجیون ہندی نے 'نور الانوار' کے نام سے کھی ا' ۔

اما منفی کی المهناد ، پر پیچاس من سے زائد شروح ، ان شروح پر حواتی ، ظم و تعلیقات کھے گئے ۔ شارعین کی امام نفی کی المهناد ، پر پیچاس من سے زائد شروح ، ان شروح پر حواتی ، ظم و تعلیقات کھے گئے ۔ شارعین کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے اعتبار سے ' نور الأنواد ، تیسویں شرح ہے، یعنی اِس سے بل المهناد ، کی انتیس ۲۹ شروح کھی گئیں سا ۔ یہ کتاب متعدد بارشائع ہوئی ، مثلا: مصر، مطبعہ الکبری الامیر سید سے ۱۳۱۱ ہے میں ، بیروت ، دارالکتب العلمیہ سے ۱۳۰۷ ہے ۔ ۱۹۸۲ ء میں ، اور مرکز الامام بخاری المام برای المیر سے ۱۳۱۷ ہے میں ، بیروت ، دارالکتب العلمیہ سے ۱۳۰۷ ہے دوا مجلدات میں حافظ شاء اللہ الزاهد کی کی حقیق و تعلیق حواتی کے ساتھ ۱۹۷۹ ہے ۔ ۱۹۹۸ ء میں شائع ہوئی ۔ معلی مفتی عبدالغفور نے اردوز بان میں خواصہ الأنواد ، سے ۱۳۵۰ ہے ۱۹۸۷ ہوئی ۔ مولانا جیل شرح نور الأنواد ، کسی جوکرا چی مکتبہ دارالقلم سے ۱۳۵۷ صفحات میں (سند، ند) شائع ہوئی ۔ مولانا جیل احتیا المول میں کرا چی قد کی کتب خانہ سے ۱۹۹۲ ء میں شائع ہوئی ۔ ملاحیہ الأنواد ، پر مجموع بدائی کھنوی حقی (م ۱۹۵۶ ہے ۱۸۸۸ ہے)

کیا گیا ہے <sup>12</sup> رحو کہ التألیف میں اِس کتاب پران الفاظ سے تیمرہ کیا گیا ہے:

جمع فيه الأيات القرانية التى تستخرج منها الأحكام الفقهية و تستنبط منها القواعد الأصولية والمسائل الكلاميه ثم فسرها و شرحها بأحسن وجه يقبله العقل والمنطق المهول ني المرابي ال

کسی نبی کے لیے بیدائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، جی کہ وہ زمین میں (کافروں کا)
اچھی طرح خون بہاد ہے، تم اپنے لیے وُنیا کا حال چاہتے ہواور اللہ (تبہارے لیے) آخرت
کاارادہ فرما تا ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اگر پہلے سے (مال غنیمت کو حلال
کرنے کا) حکم کھا ہوانہ ہوتا، تو جو پھھتم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا۔ پس تم نے
جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے کھا ووہ حلال وطیب ہے۔
۔ ملاجیون حنفی (متونی متالہ ہو ) نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

إنما وقع هذه المصلحة منكم بسبب إجتهادكم ورأيكم ..... وحكمه أنه لايعذب أحدا بالعمل بالإجتهاد 19

آئی بی (ﷺ)! پیجومسلحت تمہارے اجتہاد اور رائے کے سبب سے واقع ہوئی....اوراس کا حکم پیر ہے کہ اس مسلد میں اجتہاد سے کام لیا گیا ہے اس لئے کسی کوبھی سزا وارنہیں تشہر اماحائے گا۔

۔۔۔اور پھراس کے بعد ملاجیون اس سے نکلنے والے ثمرہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:







۲۲ \_\_\_\_امان الله بن فورالله بن حسين بناری حنی (متونی ۱۱۳۳ ها ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲ میل پيدا ہوئے اور وہیں انتقال فرمایا وفقہ، اصول ، منطق ، کلام اور دوسر علوم کے عالم اور حافظ قرآن بھی تھے۔ درس کتابیں شخ محمہ ماہ دیوگا می اور شخ قطب الدین حینی وغیرہ سے پڑھیں ۔ شہنشاہ عالمگیر بن شاہجہاں کے زمانے میں کھنو میں عہدہ صدرات پر فائز رہے ۔ اس زمانے میں قاضی محتب الله بن عبدالشکور بیاری وہاں کے ماضی سے اس لیان دونوں کے درمیان مباحث اور علمی مقابلے است ہوئے کہ صفح پر صفح بھر گئے۔ مانظام الدین جن کے نام پر درسِ نظامی ہے وہ بھی آپ کے تلامذہ میں شامل تھے۔ انہوں نے کئی یادگار کتابیں چھوڑیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_المفسر في الأصول

۲--- شرح محکم الأصول: بيدراصل المفسوئى شرح ہے -قاضى اطهر مباركيورى نے اپنے مضمون ملاسان كى اصول فقه بير متيوں كا اوركوا كه المفسو اصول فقه بيرى بين بان بين بهايت جامع متن ہے اوراس كى اشرح محکم الأصول الأصول الأعمى نخمفتى محمد الماجيم بنارى كے كتب خانه بيرى موجود ہے اللہ سامت ملى التلويح: محشيين كى تاريخ وفات كى زمنى ترتيب كے لحاظ سے بيالتلويح: برچينتيسوال حاشيہ ہے آئے نزھة الخواط بين ان كى تصانيف كو برئى قيتى اور مفيد بتايا كيا ہے، چنا نچواس طرح مذكور ہے: -- وله مصنفاته الرشيقة الممتعه المفسر و شرحه المحكم فى أصول الفقه اور پر كھا أوله حواش و شروح على العضدى والتلويح الله و على العضدى والتلويح الله و ال

21\_\_\_ بہاؤالدین محمد بن تاج الدین حسن الاصبانی الفاضل ہندی امامی (۱۲<u>۲۰ ه</u> ۱۳۵۰ ه/۱۹۵۱ م ۱۲<u>۲۰ مین میں سے نتھ</u>۔

مؤلفات اصوليه:

ا<sup>نهول</sup> نے الخور البديعة (البريعه)في أصول الشريعه ' اور 'رموز الأحكام الشريعه من الخمسة التكليفية والوضعيه '''<sup>7</sup> تاليف كيس\_





۲۸\_\_\_\_ابوالحن نورالدین محرین عبدالهادی سندهی کبیر حنی (متونی ۱۳۱۱ هـ/۱۳۵۵ ع): ان کی صوبه سنده که هم ابداله می از ان کی صوبه سنده که هم هم میں ولا دت ہوئی پھر مدینه المهنو رہ تشریف لے گئے اور مستقل سکونت اختیار کرلی، و بیں انتقال فر مایا اور جنت البقیع بیں مدفون ہوئے سید محمد ہی عبدالرسول برزنجی اور شخ ابراہیم بن حسن کورانی مدنی وغیرہ سے علوم طریقت حاصل کے حرم نبوی شریف میں درس دینے لگے جس سے ان کی ذکاوت و فضیلت کے چرچ ہونے لگے وہ متعدد کتا بول کے مصنف ہیں، مثلاً: صحاح ستہ میں سے ہرایک پر حاشیہ کھی اور خواج مع التر فدی کا حاشیہ کمل نہیں ہوسکا۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے تاج الدین بھی شافتی ( <u>۲۷ ہے۔ ایکھ ایا ۱۳۱۲ء - ۱۳۷۹ء</u>) کی کتاب جمع الجوامع 'کی شرح برحاشیا کھا۔ جبکہ نزھة الخواطر' میں اس طرح مذکورہے:

حاشية على حاشية شرح جمع الجوامع لإبن القاسم المسماة بالايات البينات ٢٥ انهول في محمع الجوامع كي شرح ير لكه كنا عاشيه يرحاشيه كلها تفا-

اُنہوں نے 'حاشیہ علی التلویج' تالیف کیا <sup>۲۷</sup>۔اور پیکھنے والوں کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے اعتبار سے ٰالتلویج' سینتیہ وال حاشیہ ہے <sup>۷۷</sup>۔

سر بید میں ولا دت ، نشو و نما اور وفات ہوئی۔ شیخ قطب الدین اونی کے مقبرہ (دبلی) میں مدفون ہوئے۔ وہ سند بید میں ولا دت ، نشو و نما اور وفات ہوئی۔ شیخ قطب الدین اونی کے مقبرہ (دبلی) میں مدفون ہوئے۔ وہ ندھباً شیعہ شے علماء اجلہ میں ان کا شارتھا۔ شیخ کمال الدین فتح پوری اور نظام الدین (م: الالا ہے/ ۲۵ کیا ء) بن قطب الدین سہالوی وغیرہ سے علم حاصل کیا علم و قد رئیس میں درجہ امامت کو پہنچے۔ اودھ کے حاکم نے ان کوفضل اللہ خان کا لقب دیا اور مختلف دیمہات ان کے نام کردیے تو شیخ حمد اللہ نے سندیلہ شہر میں ایک بہت بڑے مدرسہ کی بنیا د ڈال دی۔ انہوں نے متعدد کتا ہیں کھیں۔ فاضل محب اللہ بہاری کی دسلم ایک بہت بڑے مدرسہ کی بنیا د ڈال دی۔ انہوں نے متعدد کتا ہیں کھیں۔ فاضل محب اللہ بہاری کی دسلم

العلوم پرایک برسی شرح کھی جو بہت مقبول ہوئی اور مدارس کے نصاب میں داخل رہی۔ مؤلفات اصولیہ:

انہوں نے نشرح ذبدہ الأصول للعاملی 'تالیف کی '' \_ دراصل زبدۃ الاصول بیشام میں پیداہونے والے اورطوس میں میں المون المعاملی 'تالیف کی ''الیف کی المعاملہ اللہ میں محمد بن حسین بن عبدالصمدالحار فی العاملی الصمد انی (متوفی است المعاملہ اللہ المعاملہ کی کتاب ہے جس کی حداللہ نے شرح لکھی۔

اسا \_ \_ نظام الدین بن قطب الدین بن عبرالحلیم انصاری سہالوی لکھنوی (۱۸۸ هـ هـ الالله ها کے ۱۲ هـ کیا ،

الم کے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی بلھنو اور پھر بنارس جا کر حافظ امان الله بن نورالله بناری (متونی شخه ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی بلھنو اور پھر بنارس جا کر حافظ امان الله بن نورالله بناری (متونی سالله هر ۱۲ کیا ،) کی شاگر دی اختیار کی ۔ درس و قدریس میں شہرت پائی اوران کی تصانیف کوزندگی ہی میں قبولیت حاصل ہوئی ۔ ہندوستانی علماء نے ان کے درسی نصاب کواپنے مدارس میں اپنایا ۔ انہوں نے میں قبولیت حاصل ہوئی ۔ ہندوستانی علماء نے ان کے درسی نصاب کواپنے مدارس میں اپنایا ۔ انہوں نے چالیس میں اپنایا ۔ انہوں نے چالیس میں اپنایا ۔ انہوں نے تاری اور کتابیں لکھیں ۔ امام فضل حق خیر آبادی نے نظام میں بیعت کی ۔ با کمال شاگر دوں کی جماعت تیاری اور کتابیں لکھیں ۔ امام فضل حق خیر آبادی نے نظام میں بیعت کی ۔ با کمال شاگر دوں کی جماعت تیاری اور کتابیں لکھیں ۔ امام فضل حق خیر آبادی نے نظام مولی اللہ بن کو کثیر التصانیف کھا ہے ۔ ۔ 'تصانیف بسیار در علوم حکمیہ واصول دارد ۲۹۔ ۔

ا\_\_\_ 'زهة الخواطر عيل ہے:

ومن مصنفاته شرحان على مسلم الثبوت للقاضى محب الله الأطولو الطويل و شرح له على منار الأصول

--- اس عبارت سے واضح ہے آپ نے اصول فقد میں بیر کتا بیں لکھیں۔ الأطول شرح مسلم الثبوت للقاضی محبّ اللہ - اس شرح کے بارے میں عبدالحی لکھتے ہیں:

واما شرحه الأطول على مسلم الثبوت فانه فقد منه مدة طويلة

اوران کی مسلم الثبوت کی شرح الاطول ، بہت زمانے سے نایاب ہے

۲---اورالطویل شرح مسلم الثبوت للقاضی محت الله \_نظام الله نے مسلم الثبوت کی دو آشر حیں کھی تھیں ایک بہت طویل اور دوسری طویل ۳۰ \_

س---اور صبح الصادقُ شوح منار الأنوار' اور 'شوح التحدير من أصول الدين '(اصول الفقه): بيشرح مكمل نه بوسكي، بعد مين ملاعبدالعلي محمد بحرالعلوم نے پاپيشميل تک پېښچائي اسا م میں ہے۔۔مظہر بقانے بھی'شوح التحریو' کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔

۵\_\_\_اس کے علاوہ 'شرح المنازرية 'بھی تالیف کی ۔ بیراجہ منازر بن اساعیل حسن پوری کی کتاب المنازریه' کی شرح ہے ۔۔۔۔ ا

سارت العراد الله الله العالمي الوعبد العزيز احمد بن عبد الرحيم بن وجيد الدين العرى د الوی حفی (سالا هد) الله الله الله الله الوالفياض الوعبد العزيز احمد بن عبد الرحيم بن وجيد الدين العرى د الله علوم كي تحميل كے بعد بندره ۱۹ ابران کی عمر سے باره برس تک اپنو والد کے مدرسہ میں تدریس كی ۔ انہوں نے علوم ظاہره تفسیر، حدیث ، فقہ ، عقا كد ، نحو و صرف كی تعلیم اپنے والد سے حاصل كی تھی ۱۳۲۴ هے اسلال و میں حرمین شریفین کا سفر كیا اور و ہاں كے شیوخ سے مستفید ہوئے بھر واپس د بلی لوٹ آئے ۔ مختلف فنون وموضوعات پر متعدد كتابیں کھیں ۔ آپ كی زیاده تر كتابیں عربی زبان میں ہیں ۔ اٹھارویں صدی عیسوی كے تیسر سے مال كی ابتداء میں ہندوستان كے آخری جلیل القدر با دشاہ اور نگ زیب کی وفات سے چار اسال پہلے میال کی ابتداء میں مندوستان کے عہدِ زوال اور برصغیر میں مغرب کے معاشی ، تہذ ہی ، نفسیاتی اور سیاس غلب غلبہ کے درمیانی عہد سے تعلق رکھتے تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

برصغيرمين تدوين اصول فقه

الله السبت كى تقذيم اورممه على الحلبى الأثرى كى تحقيق كى ساتھ چھپى مے داحسن صديقى نانوتوى نے 'سلک السموارد' كے نام سے و معلل هے المموارد' كے نام سے م سے م المموارد و نال ميں ترجمه كيا جو مطبعه فاروقى دبلى سے م سے م سے م ماردوز بان ميں ترجمه كيا جو مطبعه فاروقى دبلى سے م سے م مارے مراب هے و معلل ہے ہوا ، محمد ميان صديقى نے بھى اس كا اردو ترجمه كيا جو شريعه اكيدُ مى اسلام آباد سے و من اللہ همانكے ہوا۔ ميں شائع ہوا۔

\_\_\_المراغى نے لکھاہے:

من مؤلفاته الإنصاف في بيان سبب الإختلاف وهو كما يرى من إسمه كتاب في أصول الفقه هم كما يرى من إسمه كتاب في أصول الفقه هم الزختلاف من الإختلاف من الإختلاف من الرجيبا كراس كنام سے ظاہر ہے كہ بياصول فقد ميں كتاب ہے .

سے کتاب عہدِ رسالت تاپانچو یں صدی جمری تک فقہ کی تدوین، کتب احادیث اور مختلف فقہی مذاہب کے اقاد کی ایک جامع تاریخ ہے۔ ان اہم بنیادی مسائل کا ذکر کیا جن پر علاء میں اختلافات ہوئے اور مسلمانوں میں تقلیدی رجحانات کے فروغ پانے کی وجوہات بیان کیں ۔ شاہ ولی اللہ کی بیہ کتاب مختلف مسلمانوں میں مختلف مقامات سے شاکع ہو چکی ہے، یہ کتاب عربی زبان میں مکتبہ محب اللہ بین الخطیب قاہرہ سے ۱۳۸۳ ہے ۱۹۲۸ ھے ۱۹۲۸ ء میں اور دھیئة الاوقاف پنجاب لاھور سے راشدا حمہ جالندھری کی تحقیق کے ساتھ شاکع ہوئی۔ دارالعفائس بیروت سے ۱۳۹۸ ھے ۱۳۹۹ ھے ۱۳۹۸ میں عبدالفتاح ابوغداہ کی تحقیق سے اور دار حزم بیروت سے محم حجی بن حسن حلاق اور عامر حسین کی تحقیق ، تعلیق اور تخریخ احادیث کے ساتھ ۲۰۷۸ صفحات میں شاکع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب دہلی مطبعہ مہاکاثی (سنہ ند) سے بھی چھپ چکی ہے۔ محم عبداللہ طباوی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جو کھوئو سے ۱۸۸۱ء ۔ ہم سال سے جملی جھیا۔ اور'کشاف فی ترجمۃ میں شاکع ہوا۔ محمداحسن مانوتوی نے سلیس اردو میں ترجمہ مرتب کیا۔ غلام مصطفیٰ قائمی نے سندھی زبان میں ترجمہ کیا جو شاہ ولی اللہ اکیڈی حیور آباد سے ۱۳۹۳ ہے اس کیا دیاں میں ترجمہ کیا جو شاہ ولی اللہ اکیڈی حیور آباد سے ۱۳۹۳ ہے اس کیا رہے ہو کیا جو الحد الوصاب نے میں شاکع ہوا۔ محمد عباراتو عباس ترجمہ کیا جوشاہ ولی اللہ اکیڈی حیور آباد سے ۱۳۹۳ ہے اس کیا رہے ہو کیا جو الحد عبر الوصاب نے میں شاکع ہوا۔ محمد عبر الوصاب نے میں شاکع ہوا۔ میں شاکع ہوا۔ وکی عبد الوصاب نے میں شاکع ہوا۔ ویکٹون سے سال کیا عبوا۔ میں شاکع ہوا۔ ویکٹون سے سال کیا والیہ میں شاکع ہوا۔ ویکٹون سے سال کیا والیہ میں شاکع ہوا۔

-- اصول فقه مے متعلق ان کی بہت ہی آراء ہیں جیسے امام بر دوی فر ماتے ہیں:



والدليل على أن الملازب هوالذي مكينا أن أبا حنيفة رحمة الله قال ان الخاص لا يقضى على العام بل يجوز أن ينسخ الخاص به مثل حديث العرنين في بول مايوكل كل لحمه ٢٫٠٠٠ \_

اس بات کی دلیل کہ مذہب یہی ہے جوہم نے بیان کیا امام ابوطنیفہ کابیقول ہے کہ خاص عام پرقاضی نہیں ہوسکتا بلکہ ممکن ہے عام خاص کومنسوخ کردے، جیسے حلال مویشیوں کے بول کے بارے میں عربینہ والوں کی حدیث۔

۔۔۔ بزدوی اِس اَصل کوفر وعاتِ مرویہ پربنی بتانے پراکتفائہیں کرتے بلکہ اس کو براہ راست امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خاص عام کوختم نہیں کرسکتا بلکہ عام خاص کومنسوخ کرسکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ (متونی ایجالہ ﷺ الاکیا ہے) کی تحقیق کے مطابق یہ نسبت یا اس طرح کی نسبت امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کی طرف درست نہیں وہ لکھتے ہیں:

لاتصح بها رواية عن أبى حنيفة وصاحبيه

ان کوابوحنیفه اوران کے دونوں اصحاب سے مروی بتانا درست نہیں ۔۔۔امام ابوحنیفه اوران کے اصحاب سے منسوب اصول وقواعد کے بارے میں شاہ ولی اللّٰہ 'الإنصاف فی بیان سبب الإحتلاف' میں فرماتے ہیں :

إنى وجدت أكثرهم يزعمون ان بناء الخلاف بين أبى حنيفة و الشافعي على هذا الأصول المذكورة في كتاب البزدوى ونحوه وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم وعندى أن المسائلة القائلة بأن الخاص مبين ولايلحقه البيان وان الزيادة نسخ وأن قطعى العام كالخاص وأن لا ترجيح بكثرة الرواة وإنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد بأب الرأى ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا وإن موجب الأمر هو الوجوب ألبتة، والمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وإنها لا تصح بها رواية عن أبى حنيفة وصاحبيه وإنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ماير د عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوى وغيره كالم الأثرلوك الرغم كاشكار بين كه ابوضيفه اورشافعي كا اختلاف بزدوى وغيره كالم الأثرلوك المن زكر كرده اصولول بيمني بيم كه ايونات يب كه بياصول زياده تر أن كاقوال مين حميز خيال عيم المواس بيمني بيان علي ميرا خيال بيم كه بيرقاعره كه ناص واضح بوتا ب اوراست بيان

کرنے کی حاجت نہیں ۔۔ی۔ یہ کہ زیادہ علی کتاب اللہ ننخ کا عکم رکھتی ہے یا یہ کہ عام خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے 'یا یہ کہ' کثر سے روایات موجوب ترجیح نہیں 'اور یہ کہ 'غیر فقیہ راوی کی حدیث پڑمل کرنا ضروری نہیں ، جبکہ حدیث پڑمل کرنے سے قیاس کا خلاف آتا ہؤاور یہ اصول کہ 'شرط اور وصف کا مفہوم معتر نہیں '۔یا۔۔یہ کہ امروجوب کے خلاف آتا ہؤاور یہ اصول کہ شرط اور وصف کا مفہوم معتر نہیں '۔یا۔ یہ کہ امروجوب کے لئے ہوتا ہے'۔ فدکورہ بالا جملہ اصول وقواعد ائمہ کے کلام سے مستخرج بیں اور کسی روایت میں یہ بیات قابل لحاظ ہے کہ ان قواعد کی پابندی اور آپ کے اصحاب سے منقول نہیں ہیں۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ان قواعد کی پابندی اور ان پروار دشدہ اعتراضات کے جوابات دینے میں تکلف سے کام لینا ، جبیبا کہ بزدوی کا انداز ہے منقذ مین کا شیوہ ہرگر نہیں تھا۔

شاہ ولی الله مندرجہ بالا بیان کواپنی کتاب حجہ اللّٰہ البالغة میں بھی لائے ہیں <sup>69</sup>۔ پھران تو اعد کے ائمہ مذہب سے منقول نہ ہونے پراس امر سے استدلال کیا ہے کہ اس قاعدہ نغیر فقیہ راوی کی روایت خلافِ قیاس ہوتو اس پڑمل نہیں کرنا چاہیے پڑمل ترک کردیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين في مسئلة لايجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط و العدالة دون الفقه إذا أنسد باب الرأى كحديث المصراة إن هذا مذهب عيسي بن أبان مبم

ان قواعد کے ائمہ مذہب سے منقول نہ ہونے پر محققین کا پیقول کافی ہے کہ بیقاعدہ کہ ایک راوی جوضبط عدالت ہیں معروف ہو مگر فقہ ہیں شہرت نہ رکھتا ہوائس کی وہ روایت واجب العمل نہیں جس سے رائے وقیاس کا راستہ بند ہوجا تا ہے، جیسے مدیث مصراۃ ' (وہ بکری جس کا دودھ کئی روز سے دوہانہ گیا ہو)۔ بیا عیسلی بن ابان کا مذہب ہے )

سس - - رستم علی بن علی اصغر صدیقی قنو جی ( ۱۱۱۰ هـ - ۱ میاله هر ۱۳۰ و ایرانه میان کی قنوج میں ولادت و تدفین ہوئی۔ اُن کی وفات اور چھ ماہ تک پہلی تدفین ہر یلی میں رہی ۔ فقیہ، اصولی اور مفسر تھے۔ اکثر درسی کتابیں اپنے والد گرامی سے بڑھیں اور اُن کی وفات کے بعد کھنڈ جا کرتمام کتابیں شخ نظام الدین السہالوی سے بڑھیں اور پھر والیس آ کر اپنے والد کے مدر سے میں تدریس کی ۔ قنوج پر مرہوں کے اسہالوی سے بعد فرح آ باداور پھر ہر میلی آ کر بہیں مقیم ہوگئے تھے۔ ہر ملی کے امیر نواب رحمت خان نے ان کی بڑی عزت افرائی کی ۔



مؤلفات اصوليه:

انهول نے 'منتخب نور الأنوار شرح منار الأنوار لملا' جيون تاليف كى ـ 'نزهة الخواطر' كے الفاظ بيں: 'ومنه منتخب نور الأنوار شرح منار الأصول' '' \_

۳۳ \_\_عبدالحق فرقی محلی (متونی عملاله ها می علی): احمد عبدالحق بن محمد سعید بن قطب الدین فرنگی محلی می خلی ساز ا نے اپنے چیا ملانظام الدین سے اکتساب فیض کیا اور پھر مدرسہ فرنگی محلّی میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے کھنو کے اکابرین میں عزت واحترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیس۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے نشرح مسلم النبوت ' تالیف کی اسم

73\_\_\_\_ابوالحن بن مجمر صادق سندهی صغیر (متونی ۱۸۷ هه ۱۳۷۷) و اجید عالم و محدث تھے۔ اُن کی ولادت سندھ میں ہوئی اور پھر مدینة المنورہ ہجرت کر گئے۔ وہاں شخ محمد حیات سندھی وغیرہ سے علم حاصل کیا اور وہیں درس و قدریس میں مشغول ہو گئے۔ متعدد کتا ہیں کھیں اور دمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بروز جمعہ مدینة المنورہ میں انتقال فرمایا۔

مؤلفات اصوليه:

انهول في جامع الأصول كشرح للهي منه

۱۳۹\_\_\_احر محری، قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول (متونی ۱۸۳۱ هدیده/۱۷کا و بعده): اپنے زمانے کے مشہور عالم شے احر مگر میں ولادت ونشو و نما ہوئی ۔ ابتدائی کتب اپنے والد سے اور پھر عبداللہ احمد مگری اور سید بخش حینی کر مانی خیر آبادی وغیرہ سے اور پھر گجرات جا کرشنخ قطب الدین عثانی گجراتی وغیرہ سے بڑھیں ۔ وہ احمد مگر میں قضاء کے عہدہ پر بھی فائز رہے ۔ ساری زندگی درس و تدریس و تصنیف میں گذاری ۔ مغل بادشاہ اکبرشنخ عبدالنبی کاول و جان سے احر ام کر تااور کبھی بھی درس حدیث سننے اُن کے پاس جا تا شہزادہ سلیم کو اُن کی شاگر دی میں داخل کیا تا کہ جامی کی چہل حدیث اُن سے پڑھے ۔ شخ عبدالنبی گنگوہی (متونی ۱۹۳۳ هے اس میں عبدالنبی کے دادا تھے ۔ پہل حدیث اُن سے پڑھے ۔ شخ عبدالنبی گنگوہی (متونی ۱۹۳۳ هے اس میں کر سے آتا ہے، ایک بڑے کے دادا تھے ۔ شخ عبدالنبی کے دادا تھے ۔ پڑھی عبدالنبی کے دادا تھے۔ شخ عبدالنبی کئگوہی (متونی ۱۹۳۳ هے اس کے ایک بڑے کے بزرگ

برصغير مين بذوين اصول فقه

اورلودھیوں کے عہد میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔انہوں نے متعدد کتابیں کھیں۔کتاب دستورالعلماء ۱۸۸۳ یہ دھیں کلمل کی جس سےانداز ہ لگایا گیا ہے کہان کا انتقال اس کے بعد ہوا۔ان کی حتمی تاریخ وفات دستیابنہیں ہے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے حاشیہ علی الحسامی "تالیف کیا اللہ

٣٧ \_ \_ مجمد علم بن مجمد شاكر سندهيلوي (متوفى ١٨٥١ هـ ١٥٤٤ م): عالم وين تقر

مؤلفات اصوليه:

ا ـــ شرح المنار ٢ ـــ شرح دائرة الأصول ٢٥

٣٨ \_ \_ نورمحر كشميري (متوفي ١٩٩١ هـ/٠٨ على م): عالم دين تھے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے 'حاشیہ علی حاشیہ السیالکوٹی علی التلویح' کھا اللہ

٣٩۔۔۔شاہ فقیراللہ بن عبدالرحلٰ بن من مس الدین علوی (متونی ۱۹۵۵ ہے۔۱۸کام): ولا دت روتاس (افغانتان)
اوروفات و تدفین شکار پور (سندھ) میں ہوئی۔اصلاً حصارک، جلال آباد،افغانستان سے تھاور ہجرت
کر کے شکار پورآ گئے تھے۔علوم نظا ہر رہی تکمیل افغانستان و ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جبیر علماء،
فقہاء ومحد شین ہے کی علوم باطنی میں کمال کے لئے پشاور میں شنخ محم مسعود دائم کے ہاتھ پرسلسلہ نقشبند یہ
میں بیعت کی اور پھرا جازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔وقت کے امراء وسلاطین، حکمران اور شہنشاہ
میں بیعت کی اور پھرا جازت و خلافت سے نصیرخان بلوچ، سندھ سے میاں سرفراز خان کھوڑ ااور
جیلے افغانستان سے احمدشاہ ابدالی، قلات سے نصیرخان بلوچ، سندھ سے میاں سرفراز خان کھوڑ ااور
کو کتی خدمت میں صافر ہوتے رہتے، ہمیشہ حکمرانوں
کو کتی خدمت میں حافر ہوئی کی تقین کی۔وہ حرمین شریفین بھی تشریف لے گئے۔عربی وفارسی میں مختمر وضخیم
منظوم ومنثور سولہ آاور بعض کے مطابق سترہ کا کتابیں کھیں، سامیک نیورسٹی سے پی ایک ڈی کے مقالہ کی سطح
منظوم ومنثور سولہ آاور بعض کے مطابق سترہ کا کتابیں کھیں، سامیک نیورسٹی سے پی ایک ڈی کے مقالہ کی سطح
کرکام ہوا ہوں۔

مؤلفات اصوليه:

-- انہوں نے اصول فقہ میں منتخب الأصول ' تالیف کی 🕰 ۔





الم المراب المراب المراب المرابع المرابع المربي المربي المارى سم الوى المعنوى (متونى 191 هم المربي المرابع المربي القال فرما يا درس المربي المربي القال فرما يا درس المربي المرب

مؤلفات اصوليه:

-- 'زهة الخواطر'ميں ہے:

ومنها شرح على مسلم الثبوت فى الأصول من أوله إلى اخر مبادى الأحكام انہوں نے فن اصول فقہ میں دمسلم الثبوت كى ايك شرح لكھى جواول كتاب سے مبادى الأحكام كے آخرتك ہے <sup>44</sup>

اسم \_\_\_الدوادگو پاموی (متوفی بارهویں صدی جمری اٹھارویں صدی عیسویں): الد (الله) دادین اللہ بخش بن عبد الحجی عمری بقنوجی ، گو پاموی وہ بلند پائے کے عالم ،علماء ربانیین اور عبا داللہ الصالحین میں سے تھے۔ مؤلفات اصولیہ:

اُصول ہذدوی پران کے بہترین تعلیقات ہیں۔انہوں نے اپنے دعویٰ میں اس قول کو پیش کیا کہ ﷺ اُصول ہذدوی پران کے بہترین تعلیقات ہیں۔ انہوں نے اپنے دعویٰ میں اس قول کو پیش کیا کہ شخ احمد بھی کسی حالت میں بھی بچنا جا مزنہیں ہے۔انہی ۔گراس کلام میں نظر ہے اس لیے کہ شخ احمد نے شخ الدواد جو نپوری کے قول کودلیل میں پیش کیا ہے جو ہزدوی اور ہدایہ کے بھی شارح ہیں، تو بیالہ دادقوجی کا قول نہیں ہے (یعنی شخ الدواد جو نپوری اور شخ الدواد قوجی کا قول نہیں ہے (یعنی شخ الدواد جو نپوری اور شخ الدواد قوجی کو آلگ اشخاص ہیں)



کی ۱۳۲۲ - مجموعبدالعلی قنو جی (متوفی بارحویں صدی جری/الشارویں صدی عیسویں): عالم اجل اور بہترین فاضل تھے۔ تو ابع کوڑہ ، جہان آباد میں وفات پائی ۔ اصول فقہ کی تعلیم اپنے بھائی مولا نارستم علی بن علی اصغرصد یقی قنو جی (متونی ۱۳۷۷ء - ۱۷ اس سے حاصل کی جنہوں نے اصول الفقہ میں منتخب نور الأنوار ' تالیف کی ۔ مؤلفات اصولیہ:

مولوي محمر عبدالعلى في اصول الفقه مين شوح منار كاحاشي لكها الم

۱۳۷۰ ـ ـ ـ رضائن قطب شہید (متونی بارهویں صدی جری / اٹھارویں صدی عیسویں): نے خصیل علم اپنے بھائی ملا نظام الدین کے اساتذہ کی ۔ وہ اپنے زمانے کے بہترین عالم دین تھے۔ مؤلفات اصولیہ:

و ملاق المرابعة المر

ماصل كلام:

ظہیرالدین محمد بابر نے ۱۳۳۳ ہے/۱۲۵۱ء میں مغلیہ سلطنت کی بنیا در کھی اور پھر مغلیہ عہد زرین کے چھٹے مغل حکمران اور نگ زیب عالمگیر (متونی ۹ مالا ہے ۱۹۳۰) کے بعد سے برصغیریا ک وہند میں مسلمانوں کے سیاسی زوال، معاشرتی انتشار، فرہبی اختلافات، معاشی شگ دستی وبدحالی تعلیمی وفکری انحطاط کا آغاز ہوتا ہے۔ بدلتے حالات وماحول سے علماء مشائخ کا متاثر ہونا ایک فطری بات تھی۔ اس کے باوجود برصغیر پاک وہند کے جو نپور بکھنؤ، بنارس، سندھ، گجرات، وہلی، قنوج، احمد نگر اور جہان آباد سے تعلق رکھنے والے، مغلیہ عہد زوال کے اکیس المصلیون کی فن اصول فقہ پر اکتیس اسٹ نا ندار کتا ہیں کھیں۔







#### ﴿حواشي﴾

- ا۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند (بوٹ ایستان) مربرسیّد وقار عظیم، لا ہور، پنجاب یونیور شی طبع اوّل ا<u> 19</u>1ء، ج ۷، ص ۳۳۳
  - ٢\_ حوالهسابق ص٢٢٣
  - سر اصول فقه اورشاه ولى الله مجمد مظهر بقام كشن ا قبال: بقا پبليكيشنز ١٩٨٧ و ص ١٥٥
    - ٣ حوالهسابق
- ۵۔ نزهة الخواطروبهجة المسامع والنواظر، عبدالى بن فخرالدين الحسنى (متونى ١٣٦١هـ) مند، رائح بريلى مكتبددار عرفات ١٩٩١ه ١٣٦٠ هماتان، اداره تاليفات اشرفيه، ٢٠، ص١٠٠-٣٠٠ س٠٠٠ ص٠٠٠-٣٠٠ من (۵۵٦)
- ر معجم الأصوليين، محمطر بقاء مكة المكرّ مه جامعه ام القرى ٢٣١٣ هـ ٢٠٠٠ ص٢٠ المكرّ مه جامعه القرى ٢٣٠ هـ ٢٠٠٥ ص٢٠ الموافين (٢٣٩)، هدية العارفين في اسماء المؤلفين و آثار المصنفين ، اسماعيل باشا بغدادى (متونى ٢٠٠٠ هـ ١٠٠٠ مـ ٢٠٠٠ مـ ٢٠٠ مـ ٢٠٠٠ مـ ٢٠ مـ ٢٠ مـ ٢٠٠ مـ ٢٠٠ مـ ٢٠٠ مـ
- ے۔ فن اُصول فقه کی تاریخ،عهدرسالت مآب ﷺ تاعصر حاضر، فاروق حسن کراچی، دارالاشاعت ۲۰۰۶ء، ص۳۳
  - ۸ مرود کوژ ، شخ محمد ا کرم ، لا جور ، اداره ثقافت اسلامیه و ۱۹۷۸ و ۲۷ م
  - 9 ملااحمد جيون اميشوى حيات اورخد مات ، محمر طفيل احمد مصباحى ، يو پي ، دارالعلوم ابل سنت ملا احمد جيون ١٠٥٨ عن ٥٠ هاور ٨٠ ٩٠ دائر ه معارف اسلاميه (اردو) ، لا مور ، دانش گاه پنجاب طبع اوّل ١٣٩١ هـ/ ١٩٩١ ء ، ج ٢٠٠ ٢٠٠
    - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراغى، بيروت، محمدامين درج (سنه، ند) جس، ص ١٢٨\_معجم الأصوليين، محمد مظهر بقا، ج ا، ص ١٢١\_١٢٢ ( ٨٦)
      - اا نزهة الخواطر ،عبرالحي ، ج٢، ص٢١ ٣٦)
- ۱۲ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت،مناظراحسن گیلانی لا ہور،مکتبہ رحمانیہ (سنہ،ند) ج۱م ۱۸۷۷



- ۱۳ دائره معارف اسلامیه (اردو)، ج ۷،۵ م ۱۹۰ اورد کیچئے محمد عارف اعظمی کامضمون ملاجیون املیجون املیجون املیجوی اوران کی تفسیر احمدیه، معارف نومبر ۱۹۸۹ و ۱۳۵۳ سا۲۵ م
  - ۵۱۔ دائرہ معارف اسلامیر (اردو)، لا ہور، ص ۲۰۲
- ۱۷ حركة التأليف في الإقيم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، جميل احمد كرا يي، جامعه الدراسات الاسلامية (سنه، ند) ص ۱۰۸
  - حام صحيح مسلم، امام مسلم، كتاب الجبهاد، باب ربط الأسير وجواز المن عليه
- ۱۸ الأنفال: ۲۷\_۲۹ ترجمه ما خوذ من تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی، لا بور فرید بک اسٹال ۲۰۰۲ وجهم بص ۲۹۰\_
  - 19 التفسيرات الأحمديه في بيان الإيات الشرعيه، ملاجيون خفي ( ١٠٢٤ هـ ١٠٣٤ هـ) ص ٢٣٥ مربي الله هي مطبعه الكراهيمي محشى مولوي رحيم بخش
    - ۲۰ حوالهسابق، ص۲۸
- ا۲- ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون، اسلحیل باشابن محرامین البابانی البغد ادی ۔

  بیروت، دارالفکر ۱۹۸۲ هـ ۱۹۸۲ ء، ۳۶ ص ۱۹۳۳ اور ۵۳۰ هدیدة العاد فین ، اسماعیل
  باشا بغدادی، ۵۶، ص ۲۲۷ معجم الأصولین، محد مظهر بقا،، ۱۵۰ ملا ۲۸۱ (۲۲۵)
  اور ۱۶، ص ۲۰۳ م ۲۰ (۱۵۲) د یکھئے قاضی اطهر مبارکپوری کا مضمون حافظ امان الله
  بناری، معارف تقبر ۱۹۷۳ عص ۱۹۷ م ۱۹۷۳ ا
  - ۲۲ فن أصول فقه كي تاريخ، فاروق حسن ص ٢٣٨٨
  - ۲۳ " نزهة الخواطر'، عبدالحي، ج٢، ص٢٦ ١٩٦٨ (١٥)
  - ۲۲۰ هدیة العارفین ، اساعیل باشابغدادی، ۲۶، ص ۳۱۸
  - ٢٥ حواليسابق، ٢٤، ص١٨- ينوهة المخواطر، عبدالحي، ٢٤، ص٨
- ۲۷ نزهة النحواطر، عبدالحي ، ج۲، ص ۱۰، ۳۰ س ۱۳۰۰ (۲۳۹) \_ ايضاح المكنون ، المعيل باشا، ج ۲۷ صطفی بن عبدالله الطنون عن اسامی الکتب والفنون، مصطفی بن عبدالله السطنطنی الروی

بر میبرین ملاوین اسلون تقد استون تو میرون ، دارالفکر ۱۳۰۰ هـ ۱۳۰۰ و الحقی ، ملا کاتب الحلبی ، حاجی خلیفه (متونی ۱۳۰۱ هـ) بیروت ، دارالفکر ۱۳۰۱ هـ ۱۹۸۲ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۲ و ۱۲۵ میرود د ص ۱۹۹۳ یز کر د المصنفین ، مجر حنیف گنگوی ، میرمجد کتب خانه کراچی ، (سنه، ند) ص ۲۱۵ ـ ۲۱۵

۲۷\_ فن اصول فقه کی تاریخ، فاروق حسن، صهمهم ۱۳۳۸

۲۸ معجم الأصوليين، محمط ربقا، ج٢٠، ص ٨٨ (١٨١٨) ـ نزهة الخواطر، عبدالحي ، ٢٠، ص ٨٨ (١٣١٨)

۲۹ تذکره مصنفین درس نظامی ،اختر را بی ، لا بهور ، مکتبه رحمانیه ۸<u>ی۹ ای</u>ء ص ۱۲

۰۳۰ نزهة النحواطر، عبدالحي، ج٢،ص٣٩٣\_٣٩٦ (٢٢٧)

اس تذکره مستفین درس نظامی، اختر را بی ص ۱۲

۳۲ أصول فقه اورشاه ولى الله مجمد مظهر بقاص ٢٠١

۳۳ حوالہ سابق بص۵۲ اور ۴۳ ، تذکرہ علماء فرنگی محل ص۱۸۲ – ۱۸ میں بھی ان کے حالات زندگی ندکور ہیں اور پیچر برہے کہ علامت بلی نعمانی نے ان کے حالات زندگی پرایک رسالہ کھا تھا۔

٣٣٥ حوالهابق، ص٢٧

ص الفتح المبين، عبدالله المصطفى المراغى، جس، ص١٣٠ معجم الأصوليين، محمم مظهر الفتح المبين، عبدالله المحطفى المراغى، جس، ص١٣٠ ا ١٩٣١ (١٠٣ ) هدية العادفين، بقام، ج١،ص ١٨٨ (١٠٨ ) اور ج١،ص ١٩٥ - ١٩٠١ (١٠٣ ) مدية العادفين، اساعيل باشابغدادى، ج٥، ص ١٤٥ ـ نزهة الخواطر، عبدالحى، ج٢،ص ٩٠٨ - ١٨٥ (١٥٨ )

۳۷ مول البز دوی، ابوالحن علی بن محمد بن حسین البز دوی، کراچی، صدف پیلیکیشنز (سنه،ند) ج۱۰ مصدف پیلیکیشنز (سنه،ند) ج۱۰ مصول ۱۲۹۱ مصول ۱۲۹ مصول ۱۲۹۱ مصول ۱۲۹۱ مصول ۱۲۹۱ مصول ۱۲۹ مصول ۱۲۹ مصول ۱۲۹۱ مصول ۱۲۹ مصول ۱۲

سر حجة الله البالغه، شاه ولى الله د بلوى (متونى لا اله هـ سر المايه)، اداره الطباعه المنير بير تقليه، عن من ١٦٠

۳۸ الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، شاه ولى الله دېلوى (متونى لاكاليه هـ سلاكاله )، دېلى مطبعه مها كاشى (سنه، ند) ص ۲۱

PM\_ حجة الله البالغه، شاه ولى الله دبلوى جاص ١٦٠

مهم الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، شاه ولى الله دبلوى، ص ٢٣ حجة الله البالغه، شاه ولى الله ولى الله ولي الله وبلوى (متوفى لاكال هـ ولاك على المال اختلاف الصحابه والتابعين في الفروع - كراجي شيخ غلام

- OK

برصغيرمين تدوين اصول فقه



- ۱۶ ـ نزهة النحواطر، عبدالحي، ج۲،ص۱۵-۱۸ (۳۲۷)\_رودکوژ، شخ محمدا کرم، لا بور، اداره ثقافت اسلامه ۱۹۷۹ ء،ص۸۸ \_ ۹۲
  - ٣٢ معجم الأصوليين، مُحمِمظر بقاءج الص٢٣١ (١٢١)
  - ۳۳ حواليسابق ج٢،ص١٠ (٣٣٢) ـ نزهة الخواطر ،عبدالحي ، ج٢،ص٩٣ ـ ١٩٢١)
    - ۳۳ نزهة الخواطر، عبرالحي، ج٢،ص٨-٩(١١)
- ۵۵ د کیھے مفتی گل احم<sup>ینی</sup>قی کی تقدیم علی مصباح الحسامی لمولا نامحمراللہ، کراچی ،میرمحمر کتب خانه (سنه، ند) ص د
  - ٢٧- حوالهسابق
- ۵۲- سنده کے صوفیائے نقشبند، ابوالخیر محمد زبیر، لا ہور، ضیاء القرآن پہلیکیشنز، کو ۲۰ ء، ج۲، ص
  - ۳۸ تذکره اولیائے پاکتیان، عالم فقری، لا ہور شبیر برادرز ۱۹۹۳ وج۲، ص۴۰۸ ۳۰۵
  - ۳۹ ۔ نزهة النحواطر، عبدالحی ،ج۲،ص۳۰،۳۰،۳۰ (۵۵۸)، تذکره علماء فرنگی محل میں ص ۳۶ ـ ۴۸،۱ن کی تصنیفات میں شرح علی مسلم الثبوت کا بھی ذکر ہےاور لکھاہے کہ انہوں نے محمد صن کی اکثر کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ تاریخ وفات ۲۰۹ یہ ھیان کی ہے۔
    - ۵۰ نزهة الخواطر، عبرالحي، ج٢، ص ١٨ (٧٨)
    - ۵۱ حدائق الحفيه ،مولوي فقير محجهلمي كراچي: مكتبه ربيعه (سنه،ند) ص ۲۷۹۵۵ م
  - ۵۲ تذکره علما فرنگی محل مجموعنایت الله فرنگی محلی ،کراچی ، ماس پرنٹرز و پبلشر زاووں و ،۹۹ ۵۹







## ﴿ فصل چہارم ﴾ ﴿ مغلیہ عہدز وال میں علم اصول فقہ کی تدوین ﴾ (میرھویں صدی ہجری)

ابتدائية:

بادشاہ اورنگ زیب عالمگیری ۱۱۱۱ ھے کو بار میں وفات کے بعد بدامنی وانتشار کا آغاز ہوتا ہے اور برطانوی سامراج کے ہاتھوں آخری مخل بادشاہ بہادرشاہ ظفر کی ۱۲۲۴ ھے ۱۸۵۸ء میں معزولی اوراس کے ساتھ ہی برصغیر پرمغلوں اور مسلمانوں کی طویل حکمر انی کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے ، بہادرشاہ ظفر کا انتقال اسیری کی حالت میں و ۱۲ ھی ۱۸۲۴ و ۱۸۸۷ء میں صدف چار من مخل حکمران گذر ہے۔ بہدارشاہ بن احمدشاہ ۱۲۰۲ ھے ۱۸۸۷ء میں ، ابونصر محمد معین الدین ، بہدارشاہ بن احمدشاہ دوئم بن ۱۲۰ ھے ۱۲۸۷ء میں ، ابونصر محمد معین الدین ، امروؤ کم بن شاہ عالم دوئم ۱۲۲ ھے ۱۲۸ و میں اور پھر ابوالم طفر محمدسران الدین ، بہدادرشاہ دوئم بن اکبر دوئم بن شاہ عالم دوئم ۱۲۲ ھے ۱۲۸ و میں اور پھر ابوالم طفر محمدسران الدین ، بہدادرشاہ دوئم بن اکبر دوئم سے اسی کے کرعوام الناس تک سب پر پڑا اور سلم ہندوستان کے تہذیب و تدن اور ذہن و فکر کے تمام شعبے براہ راست ۔ یا۔ الناس تک سب پر پڑا اور سلم ہندوستان کے تہذیب و تدن اور ذہن و فکر کے تمام شعبے براہ راست ۔ یا۔ معاشی اور معاشر تی انتشار پھیلا ، اخلاقی قدروں کی پا مالی بڑھنے گئی کا ۔ ان نامساعد حالات کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے علیا کے کرام نے اصول فقہ میں شاندار کتابیں کھیں۔

۲۲۵\_\_\_اسلم بن يحيى بن معين الحق كاشميرى (متونى ۱۲۲۵ هـ/۱۸۱ه): عالم، اوراصولي تقر مؤلفات اصوليد:

انہوں نے 'الحسامی' پرحاشید کھا"۔

62-\_\_ابوالعباس، بخرالعلوم عبدالعلی مجمہ بن نظام الدین مجمد کھنوی الانصاری شنی ( ۱۱۲۲ ہے۔ ۱۲۲ ہے اسکا و مدال میں اسکا و مدال میں الدین کے بانی ملانظام الدین کے بی بیٹے تھے، اُن میں اسکا و مدال و بیا تھے۔ اُن میں سب سے زیادہ شہرت ملاعبدالعلی بحرالعلوم کھنوکی نے پائی ۔ اپ والدسے کتب درسیہ پڑھ کرسترہ کا برس کی ۔ وہ کی عمر میں فراغت پائی ۔ اسی سال والد کی وفات کے بعد ان کی جگہ مدرسے فرنگی محل بہتنے مربال بور پھر رام پوراور بڑگال ہوتے ہوئے مدراس پہنچے، کرنا ٹک کے رئیس مجمعلی خان کے اُن کی بڑی قدر دانی کی ۔ وہ زندگی مجر درس و قدر ایس کرتے رہے اور انہوں نے بحرالعلوم کا خطاب سے اُن کی بڑی قدر دانی کی ۔ وہ زندگی مجر درس و قدر ایس کرتے رہے اور انہوں نے بحرالعلوم کا خطاب

ہے۔ 'پایا۔۔۔۸۳ برس کی عمر میں مدراس میں وفات پائی ۔اصول فقہ کے علاوہ فقہ و منطق میں بھی آپ کی '' تصانف ہیں۔

### مؤلفات اصوليه:

(۱) \_ \_ نوات الرحموت شرح مسلم الثبوت فی أصول الفقه 'پیشر آ اورامام غزالی کی کتاب المستصفی ' دونوں ایک ساتھ ۱۳۲۷ ہے اسلام الثبوت فی اصول الفقه 'پیشر آ اورامام غزالی کی کتاب المستصفی ' دونوں ایک ساتھ ۱۳۲۷ ہے اعتباء کے ساتھ دو اسلام الدور تھے اور تھے الدور مسلم الثبوت ایک الاقم سمالی ہوچکی ہیں۔ فوات الرحموت ' اور نمسلم الثبوت ایک ساتھ عبداللہ محمود محمد مقلم میں مواقعے کے ساتھ دارالکت العلمية سے دو مجلدات ، ۱۹۲۳ صفحات میں ۱۳۲۳ ہے ساتھ دارالکت العلمية سے دو مجلدات ، ۱۳۲۳ صفحات میں ۱۳۲۳ ہے میں جمع ہوچکی ہے۔

'فواتح الرحموت' برحواشي:

شاہ احمد رضاخان بریلوی حنفی (متونی ۱۳۲۰ یہ ۱۹۲۴ یہ) نے اس پر حواشی کھے جوتقریباً کا مصفحات میں ہیں۔ اس کے غیر مطبوعہ نسخہ کی فوٹو اسٹیٹ کا پی میرے پاس موجود ہے جوکرا چی میں ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کی لائبریری سے محترم مجمد وسیم سہرور دی کے توسط سے حاصل کی گئی ہے۔اس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے:قولہ غوامض القران قدیراً ولقد تصدی لتخاطبہ فی إطلاق القدیر غیرہ...وفیہ خلف والراحج المنع..

(س) ۔۔ ننویو المنار 'یالمنار 'ی فاری میں شرح ہے۔ تنویر المنار کھنو سے ۱۲۹۳ ہے میں جھپ چکی ہے، اس کوڈاکٹر فاضل برکات احمد ٹوئلی نے عربی زبان میں منتقل کیا۔ مظہر بقانے لکھا کہ اس کے نسخہ کی فوٹو کا پی ان کے پاس موجود ہے۔ جوانہوں نے اُن کے پوتے ڈاکٹر سیر محمود احمد برکاتی سے لی تھی سید محمد سین بدایونی کے مطابق اس شرح کا نام تنویو الابصار ہے ''۔

(٣) \_\_\_ شرح أصول البزدوى: (۵) \_\_ أركان أربعه ورأصول فقه

الا الماری الم المحقی الم المحدین محسیدین قطب الدین شهیدانساری فرنگی محلی حنی (متونی ۱۲۲۵ مل) ما الماری الم محلی الماری الم محلی الماری الم محلی الماری الماری المحدود الماری المحدود المحدود

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب مسلم الثبوت للبھاری 'کی ایک بسیط شرح لکھی۔صاحب تذکرہ علماء فرنگی محل کے مطابق شرح استمال الثبوت تاختم مبادی کلامیۂ تحریر کی اور انہوں نے اس شرح سے استفادہ بھی کیا تھا۔

مؤلفات اصوليه:

أصول فقه مين 'مختارات ، تحرير كل ^\_

۴۸ \_\_\_امین اللہ بن سلیم اللہ بن علیم اللہ انصاری عظیم آبادی (متونی ۱۲۳۳ هـ/ ۱۸۱۸ ء): گرنهه میں پیدا ہوئے اور و ہیں ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی \_اللہ آباد اور پھر دہلی جا کرشاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبز ادہ عبدالعزیز سے علم حاصل کیا اور پھر والیس کلکتہ آکر ساری زندگی مدرسہ عالیہ میں پڑھاتے رہے اور پہیں انتقال فر مایا۔وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصوليه:

\_\_\_ نزهة النحو اطر على بي كرانهول في حاشيه على مسلم الثبوت كما و

69۔۔۔سیّد دلدارعلی مجتهد بن مجرمعین بن عبدالحصا وی حمینی نقو ی نصیر آبادی لکھنؤی (تقریبا ۱۲۱۱ ہے۔ ۱۳۳۵ ھاسھے اے ۱۳۳۰ء): رائے بریلی سے ۲۰میل کے فاصلہ پر واقع شہرنصیر آباد میں پیدا ہوئے۔اور

\$ Z Y }

کی بھی کہاجا تا ہے کہ وہ کھنٹو میں پیدا ہوئے، شیعہ علماء میں سے تھے۔فقیہ،اصولی، متعلم، عکیم اور بعض دوسرے علم مفاوہ فتوں کے بھی مشہور ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہند کی اقلیم شالی میں اما می مذہب کے ارکان کو مضبوط کیا۔ کھنٹو اور عراق کے افاضل شیعہ علماء سے تعلیم حاصل کی، نواب تصف الدولہ کی دعوت اور درخواست پر کھنٹو میں مقیم ہوگئے تھے بخصیل علم کے لیے اللہ آباد اور پھر سندیلہ اور پھر عزاق گئے،مشائخ کی زیارت اور ان سے استفادہ کیا، دوسرے مذاہب بالخصوص احناف، صوفیہ و اخیار یہ کو باطل قر اردیتے۔ اپنے شہراو دھ میں اپنے شیعہ مذہب کو عام کر دیا۔ بہت سی کتا ہیں کئیس۔ مؤلفاتِ اصولیہ:

ا۔۔۔أمساس الأصول فسى الود على الفوائد المدينه للاستر آبادى \_\_\_مرکز احیاءآ ثار برصغیر کی ویب سائٹ www.maablib.org پرفقہ واصول فقہ کی کتابوں میں کا تب کے ہاتھ سے کھا ہوا ایک قدیم نسخہ آن لائن مطالعہ کے لیے موجود ہے۔

٢ ـ ـ ـ منتهى الأفكار في أصول الفقه الم

--- جبكة نزهة الخواطر سي اس طرح مذكور ب: وله مصنفات كثيرة منها: أساس الأصول في إثبات الأدلة الأربعة و إبطال الفوائد المدينه للاستوابادي الن كي بهت كي نضائيف بين جن بين سي ايك أساس الأصول في إثبات الأدلة الأربعة و إبطال الفوائد المدنيه للاستوابادي بي اور پير كسا: ومنهامنتهى الأحكام كتاب مبسوط له في أصول الفقه " (فن اصول فقي سان كي ايك تتاب منتهى الأحكام بهي بي بحكاني مختم بي

۵۰\_\_\_محمراساعیل بن عبدالغی بن ولی الله بن عبدالرجیم دہلوی (۱۹۳۱ هـ-۱۳۳۱ هـ او کیا، اسلالیه ۶): دبلی میں ولادت اور بالاکوٹ میں وصال ہوا۔ عالم، فقیہ ، محدث ، معقول ومنقول کے ماہر ، اصول وفر وع کے امام مجاہد ومبلغ تھے۔ شاہ عبدالعزیز ، شاہ رفع الدین ، شاہ عبدالقادر کے بھیتج اور شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے بوتے تھے۔ آئے میم میں قرآن حفظ کیا۔ پندرہ سولہ سال کی عمر میں حصول علم سے فارغ ہوئے۔ کئی علوم وفنون پر متعدد کتا ہیں کھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب 'أصول فقہ 'لکھی۔ بیر بی زبان میں ایک مختصر رسالہ ہے اس میں ضمناً حدیث متواترہ اور تقلیدوا جتہاد کے بارے میں بھی گفتگو کی گئے ہے۔ پہلی مرتبہ <u>ساسلہ ھا ۱۸۹</u>۵ء میں مجتبائی پریس دہلی سے طبع ہوااور دائر ہ المعارف لا ہور نے بھی اسے شائع کیا <sup>۱۱</sup>۔ ا۵\_\_\_ا من الله بن محمد اكبر بن احمد بن ليتقوب الانصارى كهنوى حنى (متونى ۱۲۵۲ هـ/ ۱۸۳۸ ء) بكهنو ميس پيدا ہوئے ، فقيد وعالم تھے۔اپنے پچپامفتی محمد اصغراور نا نامفتی ظهور الله سے تعلیم حاصل کی اور کی یا دگار کتابیں چھوڑیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_ حاشيه على التوضيح

٢\_\_\_ واشيه على التلويح

س\_\_\_ حاشيه على شرح مسلم الثبوت

۔۔۔واضح رہے کہ التوضیح والتلویح 'پرحاشیہ کیھنے والوں کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے اعتبار سے دیکھاجائے توبیان کا التوضیح 'پریچیسواں اور التلویح'پرچھتیواں حاشیہ ہے"۔

٥٢\_\_\_قاضى عبدالسلام بنعطاء الحق بدايوني (متونى ١٢٥٢ هـ/١٨١١ م):

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول فقہ میں 'منار'کی 'شرح المسمی باشراحات العالی' تصنیف کی اُ

۳۵۰\_\_مهدی بن محمد شفیع مازندرانی استر آبادی ککھنوی (متونی ۱۳۵۹ هه/۱۸۳۰ء): شیعه مجتهد تھے، ایران کے شهر مازندران میں ولا دت ونشونما پائی، سیدعلی طباطبائی ودیگر سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے ۱۲۴۰ ہے میں عازی الدین حبیر کے عہد حکومت میں لکھنو آگر سکونت اختیار کی اور پہیں انتقال کیا۔وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصوليه:

'قاطيس العقول في قواعد الأصول'<sup>10</sup>

۳۵\_\_\_ حبیب الله کا کربن فیف الله ، اخونزاده بن ملا بابر ، حبوااخونزاده ، القندهاری (۱۳۱۳ هـ ۱۳۲۵ ها مهری مراب مراب الله ، اخونزاده بن ملا بابر ، حبوااخونزاده ، القندهاری (۱۳۱۳ هـ ۱۳۲۵ ها مراب الله مراب الل



مولفات اصوليه:

انہوں نے کتاب معتنم الحصول فی علم الأصول 'تالیف کی ۔ مکتبہ کلیہ اسلامیہ، بیثاور، پاکستان میں شار نمبر ۲۲۲ پریہ کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف مقامات پراُس کے نسخ موجود ہیں۔ بہر ۲۲۲ پریہ کتاب مسلم النبوت 'کارَ دہے۔ ڈاکٹر مظہر بقانے معتنم' یہ کتاب مسلم النبوت 'کارَ دہے۔ ڈاکٹر مظہر بقانے معتنم' کے مقدمہ میں سے بیرص تحریر کیا ہے جس سے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ تسمیہ کا ندازہ ہوتا ہے:

لما وجدت كتاب 'المسلم' للفاضل محب الله البهارى من متون الفن موصوفا بالمتانة، ومعروفا بالرصانة، حتى رأيت الطالبين مكبين عليه، ملقين أسماعهم إليه، اذا وصفه مصنفه بأنه حاول طريقتى الحنفية والشافعية، وغير مائل عن الوقعية، أحببت أن أحتذى على مشاله، وأنسخ على منواله معترضا لأكثر مافيه أوفى حواشيه حلا وعقدا، معتيا بذكر ماله أو عليه ردا ونقدا، مراعيا فيه شريطة الإنصاف، مستعيذا بالله سبحان عن الجور والاعستاف، فحررت.

جب میں نے فاضل محب اللہ بہاری کی کتاب المسلم 'کواس فن کے عمدہ اور بہترین الفاظ کے متون میں سے پایا جس کی شہرت کی وجہ سے میں نے طالبین کواس کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ صاحب کتاب نے اس کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ بید کتاب خنی وشافعی طریق پرجامع ہے اور حقائق سے کسی طرح دُور نہیں۔ میں نے چاہا کہ اپنے اسلوب کوان کے طرز پر کھوں اور اس کی عبارت وحواش میں پائی جانے والی قابل گرفت آسان و شکل ہاتوں کے وکر سے صرف نظر کروں۔ میں نے حق راستی کواختیار کرتے ہوئے رو و تقید میں اس کے جائن و معائب کا خیال رکھا ہے۔ اللہ کے خضب اور تنگ سے پناہ ما نگتے ہوئے بیر کتاب تحریر کی ہے۔ ۔ ۔ کتاب المعند میں موقیق ش

سیرفدامحد نے کتاب المغتم 'کے باب القیاس پر تحقیقی مقالہ پیش کیااور سندھ یو نیورٹی، پاکتان سے پی آئی کا ایک ال

۵۵\_\_\_ولی الله بن حبیب الله بن محبّ الله انصاری بن احمد عبد الحق بن سعید بن قطب شهید (۱۸۱۱ هـ مختله هلامبین مختله هله میلی الهوئ الله الله الله منتقد مین پیدا موئ اور بعم ۸۸سال وفات پائی \_اپنی و الداور پچپاملامبین انصاری سے تعلیم حاصل کی \_مولانا انوار الحق انصاری سے تعلیم حاصل کی \_مولانا انوار الحق



سے بیعت کی اور متعدد کتا بیں لکھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول فقہ میں کتاب نفائس المملکوت شرح مسلم الثبوت 'تالیف کی۔صاحب تذکرہ علمائے فرنگی محل نے دونتو کی علمائے فرنگی محل نے وہ نسخہ دیکھا تھا جوولی اللہ نے اپنے قلم سے تحریر کیا تھا۔ اُس پر شرح مکمل ہونے کی تاریخ ۲ مشعبان ۱۲۲۹ ہے یوم چہارشنبه درج تھی کا۔

۵۷۔۔۔خادم احمد بن حید علی بن محمد مبین فرنگی محلّی (متونی ایزار ھا ۱۸۵۵ء): فقہ واصول کے امام تھے۔وہ ککھنو میں پیدا ہوئے اور و ہیں نشو ونما پائی۔اپنے بچپا شخ محم معین سے تعلیم حاصل کی۔تدریس وا فتاء میں مشغولیت اختیار کی۔واضح رہے کہ فرنگی محل کہ محمد کا ایک محلّہ ہے۔شروع میں وہاں ایک فرانسیسی تا جرمقیم تھا جس کے تعلق کی وجہ سے پیملاقہ فرنگی محل کہلاتا ہے ^ا۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے نعلیقات علی نورالأنوار شرح منار الأنوار للنسفی ' لکھے اور نزھة الخواط میں لکھا ہے کہ انہوں نے 'نورالأنوار ' کی شرح کھی ۔ تذکرہ علمائے ہندوستان کے مطابق انہوں نے نورالأنوار ' برحا شیر کہھا <sup>19</sup>۔

22\_\_\_احمطی عباسی چربیا کوٹی حنفی (۱۰۱۱ ہے۔ ۱۸۲۸ ہے ۱۸۵۷ ء - ۱۸۵۷ ء): اعظم گڑھ کے مشاہیر علماء میں شار ہوتے تھے۔علوم وفنون متداولہ میں کمال حاصل کیا۔

مؤلفات اصوليه: التلويح يرحاشيهكما: ٢٠

۵۸\_\_\_سیدمهدی بن ہادی بن مهدی بن دلدارعلی سین کلھنو کی (متوفی مے ۱۲۲ هر) در ایک ایک مینو میں پیدا ہوئے والدسیدهادی سے ہوئے اورو ہیں وفات پائی۔شیعہ عالم ،فقیہ ومجہداورصاحبِ تصنیفات تھے۔اپنے والدسیدهادی سے علم حاصل کیااور والد کے محترم سیدمجہ بن دلدارعلی سے سندحاصل کی۔

مؤلفات اصوليه:

انهول في رسالة في الإجتهاد والتقليد عاليف كيا

99\_\_\_سیر محمد بن دلدار علی حینی نفوی نصیر آبادی کلهنوی (۱۱۹۹هه ۱۲۸۳ه/۱۵۸۵ه-۱۸۷۱ه): شیعی مجهد و امام سیحی کلامت کامت کلامت کلیمت کلی

ے ہے۔ وہ اودھ کی مندا فتاء پر بھی فائزرہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں یاد گار چھوڑیں۔ مؤلفات اصولیہ:

ا۔۔۔'اصل الأصول ': بير تتاب سيد مرتضى اخبارى كرد ميں ہے جنہوں نے ان كو الدسيد دلدار على نقوى كى كتاب اساس الأصول ' رثقض وارد كيا۔ نزمة الخواطر ميں اس طرح مذكور ہے۔۔ و منها كتابه اصل الأصول في الرد علي السيد مرتضى الأخبارى الذى نقض على أساس الأصول لو الده السيد دلدار علي ' المصول في الرد علي السيد دلدار علي ' كن شرح لكھى۔ بياصول فقة براُن كى نامكمل كتاب ہے۔ ساس الإجتهاد ' بياصول فقة ميں ہے ' ا

\* ۲--- عبدالحلیم بن امین الله بن محمد اکبر بن احمد بن لیعقوب تصنوی انصاری حنفی (۱۳۳۹ هـ ۱۲۸۵ هـ)

سر ۱۸۲ هـ ۱۸۲۸ و الله بن الله بن محمد اکبر بن احمد بن لیعقوب تصنوی انصاری حنفی (۱۳۳۹ هـ ۱۲۸۵ و اصل کیا کستونو مین در آباد میں مدر آباد میں ابل و سنجال کر ساری زندگی خدمت کرتے رہے فقیہ، اصولی اور خطقی تھے ۔ ویجال ھے اسل ابل و عبل الله عبد الله عبد عبد عاصل کی ۔ عبل کے ساتھ جج وزیارت سے مشرف ہوئے ۔ وہاں شیوخ حدیث سے اجازت حدیث عاصل کی ۔ صاحب الفوائد البهیه عبدالحی لکھنوی اُن کے بیٹے اور شاگر دیتھے۔ انہوں نے گئی کتابیں لکھیں۔ مولفات اصولی:

انهول نے قصر الأقمار حاشیه علی نور الأنوار شرح المنار 'تالیف کیا ۲۳ ۔ یہ کتاب مطبع العلوی کی بخش خان ہندوستان سے مولوی سید محرمعثوق علی کی تھیج کے ساتھ طبع ہوئی ۔ قسم الأقمار 'کاحاشیہ ، نور الأنوار شرح الممنار 'اور 'حاشیه السنبلی' ایک ساتھ دو آجلدوں ، ۲۰ مصفحات میں کراچی، مکتبہ البشری سے ۱۳۲۹ ہے ۔ الممنار 'اور 'حاشیہ قسم الأقمار مصر، مطبعہ بولاق سے ۱۳۲۷ ہے میں اور محرب عادر کی جوار کی مشرب کے ساتھ شائع ہوا۔ بیروت، دار الکتب العلمیہ سے ۱۳۵۵ ہے میں مجرعبد السلام شاہین کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا۔

۱۲۰۰۱ بوابقاء عبدالوہاب بن محموقوث بن ناصرالدین شافعی (۱۲۰۸ هـ ۱۲۸۰ هـ ۱۲۸۵ ما ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ میلاء): مدراس میں ولادت ہوئی اپنے والدمولا نامحمددائم مریداورغلام عبدالعلی کلھنو کی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ مطولات مولا نا نورالحق سے پڑھے۔شاہ نجات اللہ کرسوی سے بیعت واجازت حاصل کی۔ دو آمر تبد مج وزیارت کے لیے حرمین شریفین گئے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد بادشاہی خدمات میں مشغول ' رہے۔ بیالیس <sup>۴۲</sup> سال تک لشکروں کی قیادت کی ، وزارت کےعہدے پر فائز رہےاور بڑے بڑے القابات سےنوازے گئے ،اور بہت ہی کتا ہیں تکھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول فقہ میں کتاب کاشف الرموزات إلى الورقات 'تاليف كى ٢٠٠٠

۲۲\_\_\_عبدالحکیم بن عبدالرب بن عبدالعلی بحرالعلوم کلهنوی (متونی ۱۲۸۸ ها ۱۸۸ م) : لکهنو میں بیدا ہوئے پوری زندگی درس و قدر لیس اور عبادت وریاضت میں گذاری \_ فقہ، اصول ،منطق و حکمت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب مسیر الدائر، شرح دائر الأصول في علم الأصول 'تالیف کی اِس شرح کی موجودگی کے بارے میں صاحب نزھة الخواطر کاصة بین:

رأيتها عند ولده شيخنا المرحوم محمد نعيم الكهنوي

میں نے بیشر 5 اپنے شنخ مرحوم مجھ فیم لکھنوی کےصاحبز ادہ کے پاس دیکھی تھی ہے

۔۔۔ تذکرہ علمائے فرنگی محل ص ۱۳۷ میں ان کی 'مشوح مناد' کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

سر ۲۰۰۱ و قفیہ واصولی تنے، درسیات فقہ واصول فقہ میں ہم حاصل کیا۔ان علوم میں سند مانے جاتے تھے اور فقادی میں اُن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔قنوح میں ولا دت اور بریلی میں نشونما پائی، ہندوستان میں اور فقات ہوئی اور نجف میں تدفین ہوئی۔فقہ اور دوسرے علوم اپنے والدسے حاصل کیے، ہندوستان میں علاء سے اکتساب فیض کیا۔شاہ عبدالعزیز وہلوی کے بھی شاگر در ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تدریس کی۔وہ بعد وستان کے مختلف علاقوں میں تدریس کی۔وہ بعد والی بھی تشریف لے گئے جہاں ۱۳۹۷ ھا مرے مراب میں منصب قضا پر فائز کیے گئے اور پھرایک سال بعد خالق حقیق سے جاملے مختلف فنون برگی کتا ہیں کھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کشف المبھم مما فی المسلم' کے نام سے مسلم الثبوت' کی شرح کھی جواصول فقد میں ہے۔ یمی بات مدیة العارفین'، 'معجم الأصوليين'، ألفتح المبین اور نزهة الخواطر' کی عبارات سے واضح ہوتی ہے، جو کے ۱۲۸ صبیر کا نپورسے چیپ چی ہے ۲۲ جبکہ 'ایضاح المکنون' میں اس طرح ندکور ہے ۔۔ کشف المبھم مما فی المسلم أعنی مسلم الثبوت فی المنطق 'ک'۔یا۔توبیان کا سہوہے۔یا۔ کا تب کی علطی سے فی اصول الفقہ کے بجائے فی المنطق ہو گیا ہوا۔وریہ بھی ہوسکتا ہے کہ منطق میں بھی اس نام کی کتاب پر انہوں نے شرح لکھی ہو۔واللہ اعلم

۲۲۰\_\_نظر الله خان بن محر عمر خویشگی خورجوی حنق (۲۲۱ هـ ۱۲۹۹ هر ۱۸۱۱ و ۱۸۸۰ و ۱: خورجه (یوپی) میں پیدا ہوئے مولانا احم علی عباسی چریا کوئی اور دیگر علائے عصر سے حصول علم کیا۔ بعد میں حیدر آباد دکن چلے گئے ، وہاں کے قاضی بھی بنائے گئے متعدد کتا ہیں کھیں۔ مؤلفات اصولہ:

اصول فقد مين إرشاد البليد في إثبات التقليد 'تاليف كي ٢٨\_

۲۵\_\_\_عرفان بن عمران بن عبدالحلیم تا جیکی ، خراسانی ، دامپوری ، (متونی ۱۲۷ هـ/ ۱۸۵۷ هـ): خراسان میں ولا دت ونشو ونما اور تعلیم ہوئی ، پھر ہندوستان تشریف لا کرعلامه عبدالعلی بن نظام الدین سہالوی لکھنؤی میں سے سند فراغت حاصل کی ، پھر دامپور میں سکونت اختیار کرلی اور و ہیں وفات پائی ۔ ان کے پاپنچ ۵ بیٹے تھے سب علماء تھے۔ ان میں سب سے بڑے قاضی خلیل الرحمٰن ٹوئی تھے۔

مؤلفات اصوليه:

ا\_\_\_مدارالأصول عريدورالأصول

۔۔۔ بیدونوں کتابیں 'دائیر الاصول إلى علم الأصول ' کی شرح ہیں۔ 'نزھة الخواطر' میں ان کی فقہ واصولِ فقہ میں کتابوں کی تعریف کی گئی ہے اور لکھا ہے:

له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: 'مدار الأصول' و 'دوار الأصول' كلاهما شرح دائر الأصول المحمد المراد الأصول المحمد المراد المحمد المراد المحمد المراد المحمد المحمد

میں ملاعر فان رامپوری کے حواثی کامتعد د جگہوں پرحوالہ ملتا ہے۔سندھ یو نیورٹی، جامشور و کے مقالہ نگار ساجد حسن خان نے اپنے پی اپنچ ڈی کے مقالے بعنوان ُ علمائے ٹوئک کی دینی علمی خد مات کا تحقیقی مطالعہ' میں ۱۵۵۵ میراصول فقہ پراُن کی دونوں کتابوں کی تفصیل بیان کی ہیں۔

۲۷\_\_\_ خلیل الرحمٰن بن عرفان بن عمران بن عبدالحکیم ٹونکی رامپوری ( تیرمویں صدی ہجری/ انیسویں صدی اللہ میں مسلمی عبوری): رامپور میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو ونما پائی۔اپنے والداور مفتی شرف الدین وغیرہ سے علم حاصل

کیا۔نواب میرخان کے زمانہ میں ٹونک شہر میں قضاءا کبر کے عہدہ پر فائز رہے۔ ریاضی ، تاریخ وطب میں بھی مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے کئ کتا ہیں بھی کھیں۔

مؤلفات اصوليه:

\_\_\_ 'نزهة الخواطر' ميں ہے:

'و من مصنفاته: الدائر شرح على مناد الأصول' ان كى مصنفات ميں الدائر ہے جومنار الأصول كى شرح ہے "

21-\_\_سيدمرتضى اخبارى كلصنوى (تيرهوي صدى جرى/انيسوي صدى عيسوى): مشهور شيعه علماء ميس سے تھ، اخبارى فد بہت ركھتے اوراً سى كى جمايت كرتے \_سيد دلدارعلى بن مجم معين نصير آبادى مجتبد (متونى ١٢٣٥ هـ/ ١٢٣٠) من الماياء) سے علم حاصل كيا ۔ ججو وزيارت كے ليے ججاز كاسفركيا ليكن مخا عيں وفات پا گئے ۔ مؤلفات اصوليد:

حاصل كلام:

اِس فصل میں برصغیر کے کھنو،فرگی محل، پانی پت،عظیم آباد، رائے بریلی، دہلی، بدایوں، قندھار (افغانتان)،
مدراس، قنوج، یوپی، رامپوراوراعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے بچیس ۲۵ اصولیین کی فن اصول فقد پرچونتیس ۳۳ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کا تعلق مغلیہ عہدِ زوال میں تیرھویں صدی ہجری/ انیسویں صدی عیسوی سے تھا۔ اِس دَور کے اصولیین نے برصغیر سے مغل اور مسلم حکمر انی کے خاتمہ کا مشاہدہ کیا اوروہ اس صدی میں تاریخ کی ایک کروٹ کے تجربہ سے گذرر ہے تھے۔ اس دَور کے اصولیین نے زیادہ تر توجہ ماضی میں کھی گئی کتابوں کی تشریحات و حواثق و تعلیقات وغیرہ پر مرکوزر کھی فن اصولیوں فقہ میں درس و مذر لیں اور حل المشکلات میں تو بہت سے اسا تذہ و مشائخ کا تذکرہ ماتا ہے کیکن جن اصولیوں کی تصنیف و تالیف کے بارے میں ہمیں آگا ہی ہو سکی صرف اُن کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

## برصغير مين تدوين اصول فقه





### ﴿حواشي﴾

Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, Edinburgh:

Edinburgh University press (2004)p.332

۲- تاریخ او بیات مسلمانان پاکستان و ہند (<u>۱۲ کیا یو سام ۱۸ برسی</u>د و قاعظیم ، لا ہور پنجاب یو نیورشی طبع اوّل <u>۱۹۹</u>۱ء، ج کے ، ص ۹ ۸ م

٣٠ - حدائق الحنفيه محمد فقير محمد به ٢٨

هدية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين، اسماعيل باشابغدادي (متوني ١٣٣١هـ) بيروت، دارالفكر ١٠٠٢هـ ٥٥٩ م ٥٨١ - ٥٨١ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الشرامصطفى المراغى، بيروت، محرامين درج (سنه، ند) ج٣، ص١٣٦ - اس مين أن كى تاريخ وفات ١٨١ هذكور ب معجم الأصوليين، محم مظهر بقاء مكة المكر مدجامعام القرى ١٣١٢ هـ، ح٢، ص٢١٦ - ١٢٥ (١٣٨٠) ونزهة الحواطو وبهجة المسامع والنواظر، عبدالحى بن فخر الدين الحسنى (متوني ١٣١١هه م) بهند، دار عبر يلى مكتبه دارع فات ١٩٩١ و ١٩١٠ همات اداره تاليفات اشر فيه، ج ٤٠٥ مل ١٩١٨ من ١٩٨٨ و المرابع من ١٩٨٨ عند كره علما ي فركل محمد عنايت اللذور كل محمد اليوني (م: ١٩٩١ م) ما مهر دارانعمان ببليشر ز ١٩٩١ عمر ١٨٩٠ علما علما عبد الموم كل علم عنايت اللذور كل محمد عنايت اللذور كل معمد عنايت الله ور، دارانعمان ببليشر ز ١٩٩١ عمر ١٩٩١ علم ١٩٩٠ تاريخ وفات ١٩٩٥ من المور، دارانعمان ببليشر ز ١٩٠٨ عمر ١٩٩٠ تاريخ وفات ١٩٩٥ من المور، دارانعمان ببليشر ز ١٩٠٨ عمر ١٩٩٠ تاريخ وفات ١٨٩٥ من المور، دارانعمان ببليشر ز ١٩٠٨ عمر ١٩٩١ عند وروكوثر، شخ مجمدا كرم، لا مور، داراده فقافت إسلاميه و ١٩٠٤ عن ١٩٠٨ من مجرا عمر ١٩٠٨ عند وروكوثر، شخ مجمدا كرم، لا مور، داراده فقافت إسلاميه و ١٩٠٨ عند وراكوثر، شخ مجمدا كرم، لا مور، داراده فقافت إسلاميه و ١٩٠٤ عن ١٩٠٨ من الم وراكوثر، شخ مجمدا كرم، لا مور، داراده فقافت إسلاميه و ١٩٠٨ عند وراكوثر، شخ مجمدا كرم، ١٨١٥ عند وراكوثر عنايت المراكم و ١٨١٨ عند كرم وراكم وراكم

ر نزهة النحواطر، عبدالحی ،ج ک،ص ۲۲۳ (۲۲۳) فقهائے پاک و ہند، مجمد آخلی بھٹی، لا ہورادارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۸۹ء، ج ۳،ص ۲۷۳ ۲۷۳ تذکرہ علائے فرنگی محل ،مجمد عنایت الله ص ۲۷ ـ تذکرہ علائے ہندوستان ،سید مجمد حسین بدایونی ص ، ۳۹ - ۳۵۹

2- تذكره قاضى ثناء الله يإنى يتى مجمود الحن عارف \_ لا جور، اداره ثقافت اسلاميه ١٩٩٥ عاس

۸۔ پانی پت کےعلماءومشائخ کی علمی ودینی خدمات،عبدانحسن چندریگر، لا ہور، فکشن ہاوس محافظہء مص۸۸

نزهة الخواطر ،عبرالحي ، ج، ص ١٩٢١ (١٢٥)

4100



کیا۔ نواب میرخان کے زمانہ میں ٹونگ شہر میں قضاءا کبر کے عہدہ پر فائز رہے۔ ریاضی ، تاریخ وطب میں بھی مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے کئی کتابیں بھی ککھیں۔

مؤلفات اصوليه:

\_\_\_ 'زهة الخواطر' ميں ہے:

'ومن مصنفاته: الدائر شرح على منار الأصول' ان كى مصنفات بين الدائر ب جومنار الأصول كى شرح ب

27---سیدمرتضی اخباری کھنوی (تیرمویں صدی جری انیدویں صدی عیسوی): مشہور شیعہ علاء میں سے تھ، اخباری مذہب رکھتے اوراً سی کی جمایت کرتے ۔سید دلد ارعلی بن مجم معین نصیر آبادی مجتبد (متونی ۱۲۳۵ ها ۱۲۳۵) وزیارت کے لیے جاز کا سفر کیا لیکن مخا میں وفات پا گئے۔ مولفات اصولیہ:

ماصل كلام:

اِس فصل میں برصغیر کے کھنو، فرگی محل، پانی پت، عظیم آباد، رائے بریلی، دہلی، بدایوں، قندهار (افغانتان)، مدراس، قنوج، یوپی، رامپوراوراعظم گرھ سے تعلق رکھنے والے بچیس ۲۵ اصولیین کی فن اصول فقد پر چونتیس ۳۳ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا تعلق مغلبہ عہدِ زوال میں تیرھویں صدی جبری/ انیسویں صدی عیسوی سے تھا۔ اِس دَور کے اصولیین نے برصغیر سے مخل اور مسلم حکم انی کے خاتمہ کا مشاہدہ کیا اوروہ اس صدی میں تاریخ کی ایک کروٹ ہے تجربہ سے گذرر ہے تھے۔ اس دَور کے اصولیین نے زیادہ تر توجہ ماضی میں کھی گئی کتابوں کی تشریحات وحواثی و تعلیقات وغیرہ پر مرکوزر کھی فن اصولیوں فقہ میں درس و مذر لیں اور حل المشکلات میں تو بہت سے اسا تذہ ومشائخ کا تذکرہ ماتا ہے کیکن جن اصولیوں کی تصنیف و تالیف کے بارے میں ہمیں آگا ہی ہو کئی صرف اُن کا ذکر کرئے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

## برصغير ميں تدوين اصول فقه





### ﴿حواشي﴾

Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, Edinburgh:

Edinburgh University press (2004)p.332

٣٠ - حدائق الحنفيه محرفقير محرجه تمي ص، ٢٨٠

هدیة العارفین فی آسماء المؤلفین و آثار المصنفین، اساعیل با شابغدادی (متونی ۱۳۳۹ه هدید العارفین فی طبقات الأصولیین، عبد بیروت، دارالفکر ۲۰۲۱ هر ۵۰ ۵۰ ۵۸ ۵۸ ۵۸ الفتح المبین فی طبقات الأصولیین، عبد الشدامصطفی المراغی، بیروت، محمدا بین در گر (سنه، ند) ج۳، ص۱۳۳۱ اس بین اُن کی تاریخ وفات ۱۸۱۰ هذر کوری میدایی در گر مظهر بقا، مکة المکر مجامعه القری ۱۳۳۲ ه، میدالحی بن فخر حرای میدالم و بهجة المسامع والنواظر، عبدالحی بن فخر الدین الحسنی (متونی ۱۳۳۱ ه) بند، رائی مکتبددار عرفات را ۱۹۹۱ و ۱۳۷۰ همان اداره تالیفات اشرفیه، ۲۵، می ۱۳۳۸ هرای ماس پرشرز و پیاشرز را ۱۹۹۱ و سیاس اید کره محل محمد علی میدارم، لا بور، دارانعمان پهلیشرز را ۱۹۹۱ و ۱۳۳۰ شرو ۱۹۹۱ میلیشرز را ۱۹۹۱ و ۱۳۳۰ شرو ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز را ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز در ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز را ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز ۱۹۹۱ و ۱۳۰۸ میلیشرز ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹

۲- نزهة النحواطر،عبدالحی، حک، ص ۲۸۳۳ (۲۸۳۷) فقهائے پاک و ہند، مجمد آخلی بھٹی، لا ہورادارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۸۹ء، جسم ص ۲۷۵ سے ۲۷۳ تذکرہ علامے فرنگی محل مجموعایت

الله ص ۱۷ ایند کره علمائے ہندوستان ،سید محمد سین بدایونی ص ، ۳۷ - ۳۵۹

2- تذكره قاضى ثناءالله پانى بقى مجمودالحن عارف لا مور،اداره ثقافت اسلام به 1990 عن اس

۸۔ پانی پت کےعلماءومشا کنے کی علمی ودینی خدمات،عبدانحسن چندریگر، لا ہور، فکشن ہاوس کے ایسیہ ۔ مص ۸۸

نزهة الخواطر،عبدالحي، ج2، ص١٩٧- ١٣٥)

4100





اا لنزهة الخواطر عبرالحي، ج٤، ص١٨٨ -١٨١ (٢٩٣)

(mr.)1.10°

۱۲ فقبائے پاک وہند، محمد التحق بھٹی، جسم ۱۹۹ محص نزهة النواطر، عبد الحی، حدالحی، حدالحی، ص ۱۷-۲۷ ملاق

۱۳ نزهة الخواطر، عبدالحی ، ح ک، ص ۸۵ معجم الأصوليين ، محمطر بقا، ح ۱، ص ۱۸۸ (۲۳۱)

فن اصول فقد كى تاريخ ، عهد رسالت مآب ﷺ تاعمر حاضر فاروق حسن ، كرا چی ، دارالا شاعت

۲۰۰۲ م ، ص ۲۳۳ مـ تذكره علم على فرنگی محل ، محمد عنايت الله ص ۲۳۸

۱۳ حدائق حفیه مولوی فقیر هجهای کراچی: مکتبدر بعید (سنه،ند)ص ۹۱ م

۵۱۔ فقہائے پاک وہند ، محمد آخل بھٹی ، جسم سسمسے سسسے نزھة النحواطر ،عبر الحی ، ج ۷۶سے ۵۳۷ (۹۲۷)

١١ معجم الأصوليين، محمظم بقاء ٢٦، ص ١١١ -١٥٩)

کا۔ نزهة الخواطر،عبرالحی، جے، ص ۵۷۵۸۵ (۱۰۰۸)فقهائے پاک وہند، مجمرالحق بخصی، جسم، ص ۳۳۸ ۔ تذکره علمائے فرنگی محل، مجمدعنایت اللہ ص ۱۹۹۵ ۔ ۱۹۷

۱۸ رودکور ، شخ محداکرم، ص ۱۰۲

۲۰ تذکره علمائے ہندوستان، سیر محمد سین بدایونی، ص۲۰۱-۱۰۱۱ور۸۷۸

۲۱۔ نزهة النحواطر ،عبرالحی ،ج، ص ۵۳۸ (۹۲۵) فقبهائے پاک وہند، محر استحق بھٹی ،ج س ، ص ۲۲۳

۲۲ فقبائ پاک وہند، محرا سطق بھٹی، جس، ص ۱۲۸ - ۱۲۷ نزهة النحواطو، عبرالحی، ج۷، ص ۱۲۸ انزهة النحواطو، عبرالحی، ج۷، ص ۲۵ مر ۲۵۸ (۷۲۸)

## برصغير مين تدوين اصول فقه

۲۳ نوهة النحواطو،عبدالحی، ۲۷، ص۲۷۵ ۲۷۵ (۳۴۸) \_ألفتح المبین،عبدالله المصطفی المراغی، ۳۶، ص۲۵ [۱۲۹]

۲۲۰ نزهة الخواطر،عبدالحي،عبدالحي، ح، ص ۲۳۹ ٢٥٠ (۵۵٠)

۲۵ معجم الأصوليين، محمر مظهر بقا، ۲۵، ص۱۲۳ (۳۹۸) \_ نزهة النحو اطو، عبرالحي، ۲۵، ص ۲۷ (۳۹۸) و معلم و فرنگی کل ، محمد ص ۲۷ (۳۲۳ ) اس میس تاریخ و فات ۱۲۸ ره مدکور ہے ۔ \_ تذکر وعلما و فرنگی کل ، محمد عنایت الله ص ۱۹۷۷

۲۷- معجم الأصوليين، محمط مربقا، ۲۶، ص۵ (۱۳۴) \_ هدية العادفين، اساعيل باشا بغدادى ح٢٠ ص٢٥ (١٣٣) \_ هدية العادفين، اساعيل باشا بغدادى ح٢٠ ص١٥ ـ الفتح المبين، عبدالله المصطفى المراغى، ٣٥٠ ص١٥ ـ الفتح المبين، عبدالله المصطفى المراغى، ٣٥٠ ص١٥ ـ المال ١٢٩)

27- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، المعيل باشابن محمد البين البابي البغد ادى \_ بيروت، دارالفكر عمر المعلل هـ ١٩٨٠ ع ٣ ٢٣٠ ٢٠٠

۲۸۔ فقبهائے پاک وہند، محمد آنتحق بھٹی ، جسم ص ۲۲ سے نزھة النخواطر، عبدالحی ، جے برص ا ۵۰۔ ۵۰۰

٢٩ نزهة الخواطر ،عبرالحي ، ج٤، ص١٥٣ (٥٥٨)

٠٠٠ - حوالهابق، ص١٨٠ (٢٨١)

اسم حوالمالق، ص٢٦٥ م١٥ (١٩٩)





# فصل پنجم ﴿ برصغیر میں علم اصول فقہ کی تدوین ﴾ (چود ہویں صدی جحری)

ابتدائية

چودھویں صدی ہجری (۱۸۸۲ء - ۱۹۷۹ء) میں برصغیر کے مسلمان تاریخ کے ایک نے وَوراور تجربے سے گذر ہے۔ جنگ عظیم اوّل ودوئم شروع ہو کرختم ہوئیں، خلافت عثانیہ اور پھر برطانوی عہد کا خاتمہ ہوا ، ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۹۱۳ء اس ۱۳۳۱ ہے میں چھلی بازار کا نپور کی مسجد میں احتجاج کرنے والوں اور پُر امن جلوس کے شرکاء پر برطانوی فوج کی گولیوں سے \* کے مسلمان شہید ہوگئے ، بے شار کوگر فنار کیا گیا، مقدمات قائم کے گئے ۔ ۱۹۱۹ء اس کے ساتا ھیں برطانوی حکومت نے مالا بار کے مو پلا مسلمانوں پرتج کیا آزادی ہند میں حصہ لینے کی پاداشت میں مظالم کئے۔ ۱۹۲۹ء میں مہاسجائیوں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرنا اور اسلام کا خداق اُوراسلام کا خداق کا خداق کوراسلام کا خداق اُوراسلام کا خداق کر خداق کورسلام کورسلام کا خداق کورسلام کورسلام کا خداق کا کورسلام کورسلام کورسلام کا خداق کورسلام کورسلا

۱۸۷ ـ ـ ـ ـ اميرعلى بن معظم على الحسيني مليح آبادي لكھنوكور (۲۰ مالا هـ ۱۳۵۰ هـ هاعده ـ ـ يائى ـ قاضى بشيرالدين عثمانی امراد عده ـ ـ يائى ـ قاضى بشيرالدين عثمانی الاتو جي و فيره سيده الول بشيرالدين عثمانی القنو جي و فيره سيدا صول و كلام و منطق و حكمت كي تعليم حاصل كى علم حديث و بلي ميس نذير حسين و بلوى القنو جي و فيره سيدا صول و كلام و منطق و حكمت كي تعليم حاصل كي علم حديث و بلي ميس نذير حسين و بلوى (متوني و سيدا يه موركة الول و كلام و مين المين منظم بين الله و منطق المين كي خدمات بھى انجام ديتة رہے ۔ انہوں نے جندوستان كے مختلف مدارس اور جدہ ميس تدريس كى ۔

### مؤلفات اصوليه:

انہوں نے التوضیح والتلویح 'پرایک مفصل حاشیہ کھا ۔ التنقیح 'متن ہے ، التوضیح 'اس متن کی شرح ہے جوخودصا حبِ متن صدرالشر بعدالاصغر نے کسی ۔ بعد میں علامہ النقتاز انی شافعی نے التہ لویع کے نام سے التنقیح 'کی شرح کسی ۔ التہ نقیح والتوضیح والتلویح 'پر کشرت سے حواشی ، شروح وتعلیقات کسے گئے ۔ صرف الته لویح 'پر حواشی و تعلیقات کی تعداد کم از کم ستاون 'جبکہ التنقیح و التوضیح 'پران کی

تعدادكم ازكم بجيس ٢٥ ہے -

برصغیر پاک و ہند کے متعددعلماء کرام نے التنقیح والتوضیح والتلویح 'پرشروح ،شرح الشرح ، حواثی و تعلیقات وغیرہ لکھے۔ مثلاً: جمال الدین و بلوی ، عبداللہ بن محمد حسین (متونی دھے ھا ۱۳۳۹ء) معروف بنقل محارفے التقاعیح 'کیشرح لکھی اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زین الدین قاسم بن قطلو بغا حقی (متونی و کے مرسید نظر اللہ بن سید عظاء الدین گراتی (متونی ۱۹۹۸ ھر ۱۹۸۹ء) نے 'حاشید علی التلویح 'کھا ہے۔ سید ابوظفر ندوی نے اپنی مضمون خضرت شاہ و جیدالدین علوی' ہیں اس حاشید کا مختصر تعارف پیش کیا ہے جو مارچ سامواء نیا معارف اعظم گڑھ ہندوستان سے شاکع ہوا۔ شخ بعقوب بن صن صرمی تشمیری (متونی سامواء سامواء اللہ سی معارف اعظم گڑھ ہندوستان سے شاکع ہوا۔ شخ بعقوب بن صن صرمی تشمیری (متونی سامواء اللہ سی معارف اعظم گڑھ ہندوستان سے شاکع ہوا۔ شخ بعقوب بن صن صرمی تشمیری (متونی معادف اعظم گڑھ ہندوستان سے شاکع ہوا۔ شخ بعقوب بن صن مرمی کشمیری (متونی موائلہ میں علی التلویح علی المتلویح علی المتلویح علی المتلویح علی المقدمات الأربع تالیف' کے عبداللہ بن عبدا کیم میں شمیری اللہ بن بن میں کور اللہ بن بن الحدین بناری حفی (متونی سالہ بن جو اللہ بن بن الحدین بناری حفی (متونی سالہ بن بن محمد اللہ بن بن محمد اللہ بن بن محمد اللہ بن بن محمد التلویح کھے 'المین اللہ بن بن محمد صالح میں المدین بناری حفی (متونی سالہ اللہ بن بن محمد واثی کھے 'ا

انهول في زبدة الأصول كي شرح لكهي ال

• کے۔۔۔ابوالحنات، گرعبدالحی بن گرعبدالحیم بن گر امین فریکی کلی تکھنوی حنی (۱۲۲۳ هـ ۱۳۰۳ هـ ۱۸۴۸ ، است والد، الم - ۱۸۸۷ و از بردیش) میں پیدا ہوئے اور تکھنؤ میں وفات و تدفین ہوئی ۔ انہوں نے اپنے والد، المحمداء و الله الموں اور دوسرے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔وہ پہلی بار و ۱۲۷ هرا ماس کے ہمراہ اور دوسری بار ۱۲۹۷ هم ۱۸۹ و ۱۸۹ و میں زیارت حرمین سے مشرف ہوئے۔ مکہ معظمہ میں شنخ الشافعیہ سید نزهه النحواطر ، مين اصول وفروع مين ان كى كامل وسترس كو إن الفاظ سے بيان كيا كيا ہے: وله في الأصول والفروع قوة كاملة وقدرة شامله ، وفضيلة تامة ، وإحاطة عامة ١٥٠ ...

مؤلفات اصوليه:

ولی الدین ندوی کے مطابق انہوں نے التو ضیح والتلویح 'پر حاشیہ کھا اللہ اوراما م کھنوکی نے خودا پنے اس حاشیہ کا ذکر کتت اب النافع الکبیو 'میں کا اوراسی طرح شخ محموعبدالباقی نے نصورۃ الفحول 'میں اور محمد عنایت اللہ نے تذکرہ علا نے فریکی کل میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے <sup>۱۸</sup> شخ المراغی کے مطابق ان کی مجموعی تالیفات چارسوچالیس 'مهم تک جا پہنچتی ہیں اور انہوں نے کتاب اکام النفائس فی اُداء الأذکار بلسان فارس ' بھی اصول میں کھی تھی <sup>19</sup> تذکرہ علا ہے ہنڈ میں اس طرح ندکور ہے: آگام النفائیس فی اللہ الذکار فی لسان فارس 'نو ھة المحواطر' میں اس کو عبدالحی کی فقہ وحدیث کی کتابوں کی فہرست میں شار کیا گیا ہے ''۔

اک۔۔۔ محمد حسن بن ظہور حسن بن مشمس علی ، بنی اسرائیلی سنبھلی (۱۸۲۷ء ہے۔ ۱۸۸۸ء ، ۱۸۸۸ء ):
فی سنبھل شہر میں ولا دت ونشونما اور وفات پائی اور پہلے سنبھل اور پھر رام پوراور بدایوں جا کر تعلیم حاصل
کی۔ان کے اساتذہ میں مفتی عبدالسلام سنبھلی ، مولا ناعبدالکریم خان ، مولا نامجہ قاسم نا نوتو ی ،اور مولا نا
پونس علی بدایونی وغیرہ شامل ہیں۔وہ نول کشور پریس سے بھی وابستہ رہے۔وہ حضر ت عبداللہ بن سلام کے محالی کی اولاد میں سے تھاس لیے بنی اسرائیلی کہلاتے تھے اللہ۔انہوں نے مختلف مدارس عربیہ میں تدریس کرنے کے ساتھ کئی کتابیں بھی تصنیف کیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے شرح بالقول علی أصول الشاشی 'تالیف کی ۲۲' تذکر وَعلمائے ہند کے مطابق انہوں نے 'اصول الشاشی ' پر حاشید کھا تھا ۲۳۔

٢٧ ــ عباس قلى خان (متونى ١٣٠٥ هـ بعدة / ١٨٨٤ء بعدة):

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے عمدہ الحواشی علی أصول الشاشی 'لکھی جواصل کتاب کے ساتھ چھپ چکل ہے ۲۲۔

ساک--عباس بن علی بن جعفر بن ابی طالب بن نورالدین بن نعمت الله موسوی، جزائری، تستری به تعنوی الایستان هموسوی، جزائری، تستری به تعنوا اختیار (۱۲۲۳ هـ ۱۸۰۸ هـ): که داداجعفر بن طالب نے بهندوستان آکر کوهنو شهر میں سکونت اختیار کر کوهنی علام عقلیه و نقلیه میں مہارت حاصل کی ۔ اور پھر امجعلی شاہ کے زمانہ میں مدرسه سلطانیه میں بحر کی شاہ کے زمانہ میں مدرسه سلطانیه میں تدریکی خدمات انجام دیں۔ ا۲۲۱ هـ ۱۸۵۸ همیں دیوان وزارت میں افتاء کی ذمه داری سونچی گئی۔ بادشاہ اود هانے آپ کو تاج العلماء اور افتخار الفضلاء کا لقب دیا۔ تقریباً ڈیڑھ سون ۱۲۵ میں کھیں۔ مولفات اصولیہ:

اصول فقد مين كتاب مخلاصة جامع الأصول 'تاليف كي ٢٥\_

المراغی نے ان کی اجتها دوتقلید پران دو مستمایوں کا ذکر کیا ہے الاقلید لأدلة الإجتهاد والتقلید فی علم الأصول و پر کتاب مطبعہ الجوائب الکائنة القسطنية سے ۱۲۹۷ هر ۱۲۹۸ هر ۱۲۹۷ هر ۱۲۹۷ هر ۱۲۹۷ هر ۱۲۹۸ هر ۱۲۸ هر ۱۲۸

کے نام سے ان کے صاحبز ادینوا بیلی حسن خان بہا درنے جار "جلدوں میں مرتب کی جوم طبع نول كشور الصنو يه ١٣٨٢ م ١٩٢٨ على شائع بوكئ - انبول في كتاب حصول المامول من علم الأصول لكهي جوكه مجمه بن عبدالله الشوكاني (متوني و١٣٥ هـ/١٨٣٠ ء ) كي كتاب إر شاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول أ ک تاخیص ہے ۲۲ \_ إو شاد الفحول 'مختلف مطالع ہے کئی بار حیب چکی ہے۔ بیاتیاب مطبعہ الجوانب القسطنيه سے ۱۲۹۲ ھ/ ۱۸۱۹ء میں شا کع ہوئی تھی۔ دکتورشعبان جمراساعیل کی تحقیق کے ساتھ دو الجلدوں میں مصر، دارالتتی (منه، ند) ہے، طبع السعادة سے ۱۳۲۷ ھ/ ۱۹۰۹ء میں اور مصر مکتبہ المنیر بیرے ۱۹۲۷ ھ/ ۱۹۲۹ء میں اور مصر مکتنبہ الحکمی سے ۱۳۵۲ ھ/ ۱۹۳۷ء میں اور ریاض، مکتنبہ دارالفضیلۂ سے ۱۸۲۱ ھ میں دو کم جلدوں میں ابوحفص سامی بن العرب الاثری مصری کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ اور عبداللہ بن عبدالرحمٰن السعد اور جامع ریاض کلیشر بعد کے استاد سعد بن ناصر بن عبد العزیز الششر ی کی نقذیم کے ساتھ بھی طبع ہو چکی ہے۔ كتاب تحصيل المأمول من علم الأصول ،مختصر ارشادالفحول يراحمرفر بدالمز بدى في تحقيق وتعليق پيش كى منتهى السول في علم الأصول لسيف الدين امدى (م: ١٣٠٠ هـ) اورت حصيل المأمول من علم الأصول ، مختصر ارشاد الفحول ایک ساتھ ہیروت دارالکتب العلمیہ ہے ہو ۲۰۰ ء ۲۸۲۰ ہے ھیں ۲۷ ساصفحات میں شائع ہو پیکی ہیں۔ 'حصول المامول' پہلی مرتبہ قاہرہ دارالصحوۃ سے مقتری حسن الازھری کی تعلیق کے ساتھ میں ہے۔ <u>۱۹۸۵ء</u> میں چھپی تھی۔امام محمد بن علی الشو کانی (متونی د۲۵یہ ھا ۱۸۳۸ء ) نے بہت سے مقامات میں برصغیر کے پہلے اصولی صفی الدین محمد بن عبدالرحیم بن محمد ہندی دہلوی الشافعی ( ۱۳۳۲ ہے۔<u>۵۱۷ هے / ۱۳۳۷ </u>۔۱۳۱۵ ء) کی کتاب 'نهاية الوصول إلى علم الأصول ' يفقل كياب\_ جس كاذكر وكتور محرشعبان في إرشاد الفحول ' يحتقيقى مقدمه ميس كيا ہے۔وراصل امام فخر الدين محمد بن عمر رازي (متونى ٢٠٠١هـ) نے المحصول في علم الأصول تالیف کی شیخ صفی الدین نے ُنھایۃ الوصول إلی علم الأصول' کے نام سے اس کی شرح لکھی جوتین '' مجلدات پِهشتمل تقی \_اوراب بیشرح'نهایة الوصول فی درایة الأصول 'كنام سےصالح بن سليمان اليوسف اور وکتور سعدین سالم الشریح کی تحقیق کے ساتھ معجلدات میں مکة المکرّمہ، المکتبہ التجاریہ (سنه ند) سے چیسے چی ہے

22\_\_\_ارشاد حسین رامپوری ۱۲۴۸ هـ اساله ها ۱۸۳۸ و ۱۸۹۳ هـ ۱۸۹۳ و ۱۸۹۳ و ۱۸۹۳ و اساله استفاد الله می تدریس علوم شریعت اور تعلیم فنون طریقت میں کمال استقلال کے ساتھ مشغول رہے ۔ سلسله نب حضرت مجدد الف فانی سے جاماتا ہے۔ حضرت شاہ احمد سعید نقشبندی سے شرف بیعت وخلافت حاصل کی ۔



مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب انتصار الحق 'تالیف کی۔سیدنذ برحسین دہلوی کی کتاب معیار الحق 'کے جواب میں ایک شاندار کتاب تالیف کی جوتا ئیر تقلید خفی میں ہے۔سیدنذ برحسین کے شاگر دامیر حسن سہوانی (م:۸۸۸ء علامہ العلام) نے انتصار الحق 'کے رَد میں جیار ' کتابیں لکھیں گا۔

۲۷---السيدابوالحن تشميري امامي كلصنوى معروف بمير ابوصاحب (و٢٦١ هـ ١٨٢٣ هـ ١٨٥٨ ع-١٨٩٥): مؤلفات اصوليد:

انہوں نے کتاب اسعاف المامول شرح زبدة الأصول 'تالیف کی جو ساس مرام ۱۸۹۵ء میں کھنؤ سے حجیب چکی ہے ۲۸۔

کے۔۔۔عبدالحق بن فضل حق بن فضل امام العمری خیر آبادی حفی (۱۳۳۳ ہے۔۱۸۲۸ء۔۱۸۸۹ء):
فن منطق و حکمت اور دوسر ہے علوم میں کمال رکھتے تھے۔وہ علوم عقلیہ میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے۔
وہ مولا نافضل حق خیر آبادی کے صاحبزاد ہے اور شاگر دھے جنہیں انگریزوں نے غدر کے الزام میں دریائے شور کی سزادی اور اُسی اسروقید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرہ انڈ مان میں ہوا۔وہ رئیس رام پور کے در بار میں اعزاز کے ساتھ وابستہ تھے ۲۹۔ جنگ آزادی کے ۱۹۸۵ء میں دبلی میں تھے، والد کی گرفتاری پر کھنو کو پہنچ کر پیروی کی۔ خیر آباد، ٹونک، اور پھر مدرسہ عالیہ کلکتہ میں خدمات انجام دینے لگے۔نواب کلب علی خاان رام پوری کی خواہش پر رام پور آئے جہاں نواب نے ان کی شاگر دی اختیار کی۔وہ تقریباً چودہ میں حاکم مدافعہ اور مدرسہ عالیہ رام پور کے عمید رہے۔شاہ اللہ بخش تو نسوی سے چشتیہ سلسلہ میں بیعت کی۔انگریز حکومت نے آنہیں و مشمس العلماء کا خطاب دیا "۔

#### مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول فقد میں کتابیں کھیں، جیسے شوح مسلم الثبوت للبھادی، 'رودکوثر' میں کھاہے کہ مسلم الثبوت' فقد اور اصول فقد سے متعلق ایک بلند پاید کتاب ہے اور علامہ بحر العلوم اور دوسر سے علماء نے اس پر حاشیے لکھے ہیں اسے نے مسلم الثبوت' پر متعدد شروح کھی گئیں ۔ مثلاً: عبدالعلی محمد بن نظام الدین الانصاری الہندی (متونی ۱۲۳۵ کے مسلم الثبوت' کھی اور اس کا نام فوات و الرحموت شوح مسلم الثبوت' رکھا اسے کتب خانہ مدرسے محمدی باغ دیوان صاحب، مدراس میں جوان کے خود تحریر کردہ مخطوطات الثبوت' کھا ایک شوح مبادی المسلم' دو مجلدوں پر ہے۔ اس کی دوسری جلد کے مزیدوں 'انسخ ہیں ہیں ایک میں ایک 'شوح مبادی المسلم' دو مجلدوں پر ہے۔ اس کی دوسری جلد کے مزیدوں 'انسخ ہیں

69m

جن میں سے بعض مخطوطات پر 'شرح مبادی المسلم' اور بعض پر 'فواتح الرحموت شرح مسلم الشوت' گریے ہے۔ عبدالحق فرنگی محتی (متونی ۱۸۱۷ هر ۱۷۵۷) نے بھی نشرح مسلم الشوت' کھی جو مدارس کے نصاب عبدالشکورالعثما نی الصدیقی بہاری خفی (متونی ۱۱۱ هر ۱۵۰۷) نے مسلم الشوت' کھی جو مدارس کے نصاب میں شامل رہی۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متاخرین علمائے اصول فقہ کے طریقہ تدوین میں شامل رہی۔ اس کتاب ابن الہمام خفی (متونی کر کھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ دقیق اور جامع کتاب ہے۔ اس میں ابن الہمام خفی (متونی ۱۸۷۱ هر ۱۵۷۷ هر ۱۵۷۱ میں کتاب جمع الجوامع' کے انتہائی ایجاز واختصار کے باوجود بڑے واضح اور جہل انداز میں فقہی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نشرح حصول المامول للنواب صدیق حسن خان' میں میں تالیف کی۔

۸۷۔۔۔سید محمد نذیر حسین دہلوی زیدی (۱۳۲۰ ہے۔ ۱۳۳۰ ہے ۱۳۵۰ ء ۱۳۰۰ علم وضل اور دولت ووجاہت میں گڑھ میں ہیدا ہوئے،عرصہ درازتک دہلی میں رہے۔ان کا خاندان علم وضل اور دولت ووجاہت میں متاز تھا۔ پٹنہ، دہلی، غازی پور، بنارس اور کا نپور جا کر تعلیم حاصل کی۔مولا نا اخوند قندھاری اور مولا نا جلال الدین ہروی سے معقولات کی کتابیس پڑھیں۔سرسیدا حمد خان نے 'آثار الصنا دیڈ میں فقہ واصول فقہ میں ان کی دسترس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔اس کا اندازہ ان کے فناو کی سے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے مسجداور نگ آبادی میں اپنامستقل حلقہ ورس قائم کیا جہاں اصول فقہ سمیت فنون درسیہ کے ہرشعبہ کی تعلیم دیتے۔ان کے حلقہ درس میں ہندوستانی طلبہ کے علاوہ حجاز، یمن ہنجد،شام ،جبش ، افریقه ، ہرشعبہ کی تعلیم دیتے۔ان کے حلقہ درس میں ہندوستانی طلبہ کے علاوہ حجاز ، یمن ہنجد،شام ،جبش ، افریقه ، پونس ، الجزائر ، کا بل ،غور نی ، قندھار ، پشاور ،سمرقند ، بلخ ، بخارا ، داغستان ، ایشا ئے کو چک ، ایران ، خراسان ، مشہد ، ہرات اور چین وغیرہ کے طلبہ بھی شامل تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

مولا ناعبدالرقیب کے مطابق انہوں نے فن اصول فقد پر کتاب معیاد الحق تالیف کی تھی ہم دراصل کے کتاب تقلید کے بارے میں ہے۔ مولا ناارشاد سین رامپوری (۱۲۲۸ ہے۔ ۱۸۳۲ ہے۔ ۱۸۳۲ ء - ۱۸۹۲ ء) نے انتصاد الحق کی نام سے اردوزبان میں ۲۱۲ صفحات پر کتاب کھی جو 'معیاد الحق کا رَد ہے۔ یہ کتاب آن لائن موجود ہے ۔ اس

92\_\_\_محد عبد الباقی بن علی محمد (ولادت ۱۳۸۱ هر ۱۹۲۸ و من ۱۳۳۱ هدیدهٔ اسود و وبعدهٔ): فرنگی محل کے عالی سند اور جید عالم دین تھے۔ ۱۳۳۸ هر ۱۹۳۰ و میں علائے حربین سے حدیث کی سند حاصل کی ۱۳۱۰ هر سند اور جید عالم دین فریضہ حج اُدا کیا اور پھر ۱۳۳۱ هر سنداور ویکن میں آخری حج اُدا فرمانے کے بعد مستقل مدینہ

كالمنوره ميں قيام فرمايا۔

مؤلفات اصوليه:

آپ نے صاشیہ تو صبح و تلویع' کھاجونا کممل رہا۔ گراس کے باوجود تذکرہ علمائے فرنگی محل میں اس کی تعریف اِن الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے: ۔ حاشیہ تو صبح و تلویع بیشل اور نہایت مفید ہے <sup>27</sup>۔

\* ۱۹۰۸ - - قاضی عبدالحق بن مجمد اعظم کا بلی حنفی (متونی اس اله حرس اوله یه ): کی کابل میں ولا دت ونشو ونما اور بھو پال میں وفات ہوئی۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کے علمی اسفار کئے ،علاء ومشائخ سے تحصیل علم کیا۔ جج وزیارت کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے ۔ وہ شام وعراق بھی گئے ۔ ہندوستان واپس آئے اور مدرسہ شاہجہانیہ میں استاد مقرر کئے گئے ،مفتی اور پھر قاضی کے منصب پر فائز کئے گئے اور کئی کتابیں بھی لکھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے التلویح ' برحا شیہ کھا سے

ا ۸ \_ \_ عبدالوباب بن عبدالرزاق (متونی ۱۲۷۲ هر ۱۳۳۱ هر ۱۸۳۲ می ۱۹۰۳ می این کے بعد کتب درسیداور اشغال واوراد وتصوف کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کیس مولانا ریاست علی خان شاہج ہانپوری آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں ۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے 'حواشی توضیح و التلویح ،تحریر کئے اسم

۸۲\_\_\_نظهیراحسن شوق نیموی عظیم آبادی (۸<u>ستایه هه ۱۳۲۷ هر ۱۹۱۸ و ۱۹۰</u>۵ و): فقه، حدیث وتفسیر کی تعلیم علامه عبدالحی لکھنوکئی کملی سے حاصل کی تحقیق احادیث میں کمال حاصل کیا مولانا شاہ فضل رحمٰن تنج مراد آبادی سے سلسلهٔ روحانی میں بیعت کی ۔

مؤلفات اصوليه:

انهول نے 'اوشحه الجيد: في تحقيق الاجتهاد و التقليد' تاليف كي ملم \_

۸۳ ـ ـ ـ سیر محمد سین بن بنده حسین بن محمد بن دلدارعلی حسینی نقوی نصیر آبادی (۱۲۲۱ هـ ۱۳۵۰ هـ): کسنو مین پیدا بوع و دری کتب این والد سے

ی پڑھیں عراق کا سفر کیااور علماءومشا کُخ سے استفادہ کیا ، کئی سال تک تدریس کرتے رہے۔ مؤلفا**ت اصولیہ**:

انہوں نے زبدہ الأصول 'کی شرح تالیف کی اسم دراصل زبدہ الأصول 'کے مصنف بہاؤالدین ، محمد بن حسین بن عبدالعارثی العاملی الهمد انی (متونی اسمال ۱۹۲۶ء) ہیں۔ جوشام میں پیدا ہوئے اور طوس میں مدون ہیں۔

۸۲-فلهراحسن بن سیحان علی نیموعظیم آبادی حفی (متونی ۱۳۲۵ های ۱۹ و): حصول علم کے لیے اکستو کیا۔ گئے علامہ عبدالحی بن عبدالحلیم اکستوکی اور دوسرے علماء سے استفادہ کیا۔

مؤلفات اصوليه:

انهول ن كتاب أو شحة الجيد في تحقيق الإجتهاد والتقليد عاليف كالمر

۸۵\_\_\_عبدالحكيم بن محمد نور بن الحاج مير ز الفغاني حنفي (۱۵۱۱ هه ۱۳۳۷ و ۱۸۳۸ و ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ و): مؤلفات اصوليه:

انهول نے تعلیقات علی شرح المنار للعلائی الحصکفی کھے میں

۸۷۔ عبدالحق حقانی بن محمدامیر دہلوی حنی (متونی ۱۳۷۸ ہے۔ ۱۳۳۷ ہے ۱۹۱۹ء): فقید اور مفسر تھے۔ پنجاب کے علاقہ انبالہ میں پیدا ہوئے محمد شاہ تہریز کی اولا دمیں سے تھے۔ شاہان مغلیہ کے دَور میں آپ کے ہزرگوار ہندنشریف لائے کا نیور، مراد آباد، اور دہلی جا کرعلاء ومشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ دہلی میں تدریس کی تفسیر حقانی سمیت کئی کتابیں بھی کھیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

 ے ۸۔۔۔ احمد بن نقی علی بن رضاعلی بن کاظم شاہ بن سعادت یارمعروف بہاعلیٰ حضرت، شاہ احمد رضا خان بر بلوی خفی ( ۱۷ میلا کے ۱۳ میلا میلا اور داور فان بر بلوی خفی ( ۱۸ میلا کے ۱۹ میلا میلا میلا کے دالداور قد مارہ او فغانستان سے ہجرت کر کے پہلے لا ہوراور پھر بر بلی میں قیام پذیر ہوگئے۔ آپ کے والداور دادا سے زمانے نے مشہور فقیہ وعالم تھے۔ والد سے تعلیم حاصل کی جنہوں نے کم از کم پچیس ۲۵ سیابیں ضرور تالیف کیس۔ آپ کے اساتذہ میں شاہ آلی رسول مار ہروی، علامہ احمد بن زینی دحلان مفتی مکہ کرمہ، علامہ عبد الرحمٰن کی، علامہ حسین بن صالح کمی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ چودہ آسال کی عمر میں علوم عقلیہ و نقلیہ میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ اردو، ہندی، فارسی اورع بی زبانوں میں فقہ واصول فقہ سمیت ۵۰ سے زائد علوم وفنون پرسینکٹروں کتا ہیں کھیں۔ وہ ۱۲۹۵ ہے ۱۲۹۸ میل باراور پھر ۱۳۳۳ ہے ۱۲۹۸ میل ناری دیارہ کو باراور پھر ۱۳۳۳ ہے ۱۲۹۸ میل نیار دور مین شریفین کے لیے تشریف لے گئے ۲۳۔

مؤلفات اصوليه:

ا مام شاہ احمد رضاخان نے بحرالعلوم عبدالعلی کھنؤی کفی (متونی ۱۲۲۱ یہ ۱۲۸۱ء) کی فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت فی أصول الفقه 'پرحواشی لکھے جو تقریباً ۱۲۸صفحات میں ہیں۔اس کے غیر مطبوعہ خطیہ نسخہ کی فوٹو اسٹیٹ کا پی میرے پاس موجود ہے جوکراچی میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی لا بحریری سے حاصل کی گئی ہے۔اس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے:

قوله غوامض القران قديراً ولقد تصدى لتخاطبه في إطلاق القدير غيره....وفيه خلف والراحج المنع .....

اعلی حضرت نے اِس کتاب کے حوالے اپنی دوسری کتابوں میں بھی دیے ہیں جس سے کتاب کی ان کی طرف نسبت درست ہونے کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ مثلاً: وہ اپنی کتاب ختم نبوت میں ایک مسئلہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں:

وقد تكلمت فى المسلة على هامش فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لبحر العلوم بما يكفى ويشفى فانى اجدنى فيها أركن وأميل إلى قول ساداتنا الأشعرية رحمهم الله تعالى ورحمنا بهم جميعا والله أعلم باالصواب فى كل باب \_ يس ف فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت كما شيم يربيم ستلكمول كربيان كرديا يه وال يس في اشعريه كل طرف ميلان كا ظبراكيا بي اسم المسلم الشبوت كا ظبراكيا بي المسلم الشبوت كا ظبراكيا بي المسلم الشبوت كا طبراكيا بي المسلم الشبوت كالمسلم الشبوت كالمسلم الشبوت كالمسلم المسلم الشبوت كالمسلم المسلم ا



واضح رہے کہ 'مسلم النبوت'اوراس کی شرح' فواتح الوحموت' متعدد بارچیپ چکے ہیں جیسے مطبعہ بولاق مصر سے ۱۳۲۲ ہے میں 1979 ء میں دو<sup>7</sup> جلدوں میں ، دارالکتب العلمیہ بیروت سے ۱۳۲۳ ہے ھا <mark>۲۰۰۲ ء</mark> میں عبداللہ محمود محمد عمر کی تحقیق کے ساتھ ، اور دارالارقم بن ابی الارقم لبنان سے (س:د)، شخ محمد رمضان کے اعتناء سے دو اجلدوں میں جھیتے جیے ہیں۔

اس کے علاوہ امام شاہ احمد رضانے فقہ مین فقاوئی رضویۂ تالیف کی ۔ یہ کتاب تخ تنج اور عربی عبارات کے سرجمہ کے ساتھ رضافا وُنڈیشن جامعہ نظامیہ لا ہور سے کے ۱۳۱ سے اس میں اصول فقہ کی ادتی و معرکۃ الآراء ابحاث اور مسائل منتشرہ صورت میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔
اس میں اصول فقہ کی ادتی و معرکۃ الآراء ابحاث اور مسائل منتشرہ صورت میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔
قاری کی سہولت کے لیے ہر مجلد کے شروع میں فہرست خمنی مسائل کے تحت ذیلی عنوانات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مثلاً: فوائد تفسیر یہ وغیرہ فوائد اصولیہ میں اصولی مباحث کی کسی حد تک نشاندہ ہی گ گئی ہے۔
یاکتانی عالم، محمد اسلم رضامیمن شیوانی تحسینی اور ہندوستانی عالم، محمد صنیف خان رضوی نے مل کراس کی سے متحت و تاب اغلاط کی تھے تھے تاب بائیس ۲۲ جلدوں میں کرا چی، مکتبہ غوثیہ سے ۱۳۲۸ سے میں شاکع ہوئی۔ امام شاہ احمد رضا خان فقاوی رضویۂ میں مسلم الشہوت، فواتح الرحموت 'سمیت اصول فقہ کی بنیادی کتابوں سے عبارات نقل کر کے استدلال واستنباط کرتے ہیں۔ فناوی رضویہ میں تقلید کے ساتھ ساتھ اجتہادی رئگ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ شاہ احمد رضا اپنے فتاوی میں اصول فقہ اور فاوی وی اور کانویس کے اصول و آداب رئگ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ شاہ احمد رضا اپنے فتاوی میں اصول فقہ اور فاقی اور کی نویس کے اصول و آداب المفقی کی یابندی کرتے ہوئے فقہ اسے سلف سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔

۸۸\_\_\_ابو مکر بن عبدالرحمان بن محمد بن شهاب الدین العلوی انحسینی شافتی (متونی ۱۲۲۱ هـ ۱۳۳۱ هه/۱۸۴۹ م ۱۹۲۲ هه): حضرموت میس ولا دت اور حبدر آباد د کن میس وفات هو ئی \_

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اُلتریباق النافع ہایضاح و تکمیل مسائل جمع الجوامع 'تالیف کی۔ یہ کتاب دو اُ اجزاء میں ہے اور حیر آ با دد کن سے کا اللہ کے اسلام کا دو کا ہوگئی ہے میں طبع ہو چکی ہے۔

09۔۔۔سیدابوالحسن بن نقی شاہ ابن امیر شاہ رضوی ،کھنوی ،کشمیری (۲۲۲ ہے۔۱۳۳۴ ہے ۱۹۳۸ء عیا ۱۹۳۰ء): شیعہ عالم تھے۔ان کی کھنو میں ولا دت ونشونما ہوئی ، حج وزیارت کے لیے ترمین شریفین تشریف لے گئے۔ زیارت کے لیے کر بین شریف اولیس آ کر درس زیارت کے لیے کر بلا گئے وہاں عراق کے علماء سے علم وفیض حاصل کیا پھر ہندوستان واپس آ کر درس

و مدریس میں مشغول ہو گئے ، بہت ہی کتا بیں تصنیف کیں ۔

#### مؤلفات اصوليه:

واصول فقہ کی کتابوں میں اس کا ایک قدیم نسخہ آن لائن مطالعہ کے لیے دستیاب ہے۔ • 9 \_ \_ عبدالعلیم بن عبد الرحیم مبارک بوری (ویجالہ هِ تقریباً ۱۳۲۲ اِس ۱۹۲۸ و اتقریباً ۱۹۲۲ و ۱۹۲۰ و این

\* ۱- - - عبدالمه یم بن عبدالریم مبارک پوری ( ۱۳۵۰ هر میا ۱۳۳۴ هر ۱۳۵۸ و ۱۳۷۴ و ۱۳۴۶ و ۱۳۴۶ و ۱۳۴۰ و ۱۳۴۰ و ۱۳ زمانے کے جیدعالم دین، فقیه، ماہر طب، مدرس اور محقق تھے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے اصول فقہ میں کتاب تالیف کی مگریہ کتاب غیر مطبوعہ ہے ۔ ۵۔

9-- قیام الدین، عبدالباری بن عبدالو باب بن عبدالرزاق انساری فرنگی محلی تکھنوی (۱۳۵۱ هـ میسیال میسیال میسیال اور پر ۱۳۲۲ هـ هیسیال میسیال میسی

ا ـــ تناب ملهم الملكوت شرح مسلم الثبوت ٥١٠

٢\_\_\_شرح المنار

س\_\_\_ 'حاشيه نور الأنوار'

م\_\_\_\_ واشيه أصول البزدوي <sup>۵۲</sup>

97۔۔۔ کے طلبہ ان کے درس میں شریک ہوتے۔ان کی ۴۸ تصانیف (مطبوعہ اورغیر مطبوعہ) شار کی گئی ہیں جوعر بی ،ار دواور فارسی میں ہیں۔

### مؤلفات اصوليه:

ان کی غیر مطبوعہ تصانیف میں 'تنویس المناد 'شامل ہے جومولا نا بحرالعلوم کی شرح منار (فاری) کاعربی ترجمہ ہے۔مناظراحسن گیلانی،مولانابرکات ٹوکلی کے شاگردوں میں سے تھے۔وہ لکھتے ہیں کہ کاش میہ ' ''کتابشائع ہوجاتی تونصاب کے لیے بہترین کتاب ہے۔''

99-\_ يحيم عجم الغنى خان رامپورى (١٧عله هـ ١٣٥١ هـ ١٩٥٨ و ١٩٣٠ و): كى رامپوريس ولادت و وفات هوئى \_ انهول ني خارج أوده پر بھى كتاب كھى تھى جومطيع نول كشوركھنۇ سے ١٩١٤ هـ ١٩١٩ ويلى شائع هوئى \_

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے مزیل الغواشی شرح اصول الشاشی 'بیار دوزبان میں اصول الثاثی کی ایک بہترین شرح ہے۔
بیکتاب میر محمد کتب خانہ کراچی (سنہ ند) سے جھپ چکی ہے۔ بعد میں طلبہ کی سہولت وآسانی اور استفادہ کے
پیش نظراس کتاب کو پچھ تغیر و تبدل کے ساتھ ، متن کی عبارت کو ٹکڑوں میں کر کے سوالیہ جو ابیا نداز پر اسحاق
صدیقی نے مرتب کیا اور اس کا نام معلم الأصول 'رکھا جے مکتبہ شرکت علمیہ ملتان نے شاکع کیا۔

۹۴\_\_\_فضل حق بن عبدالحق رامپوری حفی (۱۷۵۷ هه ۱۳۵۸ ما ۱۹۳۹ و): کی رامپوریس ولادت ووفات ہوئی قرآن کریم حفظ کیا۔ بریلی علی گڑھ اور رامپوریس تعلیم حاصل کی رامپور کے مدرسه عالیہ کے صدر مدرس رہے۔اس کے علاوہ کلکتہ میں بھی تذریس کی گئی کتا ہیں کھیں۔

مؤلفات اصوليه:

انهول في التلويع ، پرحاشيكها ٥٠٠

90\_\_\_مشتاق احمد بن مخدوم بخش بن نوازش علی حنفی انصاری ، نبینظوی (سیماله هـ ۱۳۷۰ هـ ۱۳۵۸ هـ ۱۳۵۸ ما ۱۹۵۸ مین به ۱۸۵۸ ماصل کیا اور تذریس کی \_ ۱۹۴۸ موکفات اصولید:

انہوں نے کتاب رفیق الطریق فی أصول الفقه، تالیف کی ۵۵\_

97---سيد سبط حسين بن رمضان على حيثي سبزواري جائسي الصنوى (متونى ١٣١٧ هـ/ ١٩١٢ء): شيعه عالم تقيم ال كلاهنو مين ولا دت ونشونما بهوئى - شيخ ابوالحن بن بندى حسين وغيره سي علوم عقليه ونقليه مين مكال حاصل كيا عراق جاكر مرزامجم حسين شهرستانى سيداستفاده كيا اجتهاد كي اجازت حاصل كي اور پهر بهندوستان واپس آكر درس و تدريس ، تصنيف و تاليف مين مشخوليت اختيار كي - نزهة الخواط ، مين بهندوستان واپس آكر درس و تدريس ، تصنيف و تاليف مين مشخوليت اختيار كي - نزهة الخواط ، مين بين

برصغير ميں مذوين اصول فقه

و كانت له اليد الطولى في أصول الفقه '\_(اصول فقد كے مسائل ميں انہيں مہارت حاصل تھى )\_ مؤلفات اصوليه:

انهول نے كتاب مناهج الأصول "اليف كى ٥٦\_

92---قاضی ظفر الدین بن امام الدین لا موری حفق (چودهویں صدی ہجری / بیبویں صدی عیبوی): علوم عقلیہ فقلیہ بیس مہارت حاصل کی اور پھر لا مورشہر کے مدرسہ عالیہ بیس مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیت رہے۔ وہ لا مورسے عربی زبان بیس ایک ماہانہ رسالہ نسیم الصباء ' بھی نکا لئے تھے۔ انہوں نے کئی کتا بیں لکھیں۔

مؤلفات اصوليه:

فن اصول فقد مين نيل المرام في أصول الأحكام الكص ٥٤ \_

9A\_\_\_عبدالکریم ٹوکی حنفی (چدوس صدی ہجری/ بیبوس صدی میسوی): بیشہ کے لحاظ سے خطاط تھے، عربی لغت اوراشعار کی تقطیع میں مہارت رکھتے تھے۔

مؤلفات اصوليه:

-- 'نزهة الخواطر' ميں ہے:

منها شرح على رسالة الشيخ اسماعيل بن عبد الغنى الدهلوى في أصول الفقه <sup>۵۸،</sup> فن اصول فقه مين شيخ اساعيل بن عبدالغني وبلوى كى كتاب كى شرح لكهي

99\_\_\_جمعلی حیدرآبادی (۱۲۵۵ هم ۱۸۳۹ و ۱۸۳۰ و وات چودوین صدی جری ابیسوین صدی عیسوی): مشہد کے دیہات طبس میں پیدا ہوئے، عراق ونجف کے علماء سے علم حاصل کیا حربین شریفین حج وزیارت کے لیے تشریف لے گئے، ممبئی اور پھر حیدرآباد جا کر مستقل رہائش اختیار کرلی ۔ وہ مسلکاً شیعہ تھے۔

مؤلفات اصوليه:

فن اصول فقه ميس كتاب مفاتيح الأصول تاليف كي ٥٩ \_

ماصل كلام:

اس فصل میں برصغیر کے کھنو،اتر پردیش سنجل، بریلی ،شمیر،خیرآ باد، دہلی، بھو پال، عظیم آباد،افغانستان،

41019

برصغير ميں تدوين اصول فقه

بریلی ،حیدرآ با دوکن ،فرنگی محل ،ٹونک ،رامپور ،انیٹھ ،مبارک پور عظیم آباداورلا ہور سے تعلق رکھنے والے تمیں '' اصولیین کی فن اصول فقہ پر پینیتیں '' کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اِس دَور کے اکثر اصولیین حفی المذہب تھے۔ بہر حال چودہویں صدی ،جری میں برصغیر کے اصولیین نے ، سیاسی ،معاشی ومعاشرتی انحطاط کے باوجود گرانفذرخد مات انجام دیں۔ اس دور کے اصولیین نے زیادہ تر توجہ ماضی میں کھی گئ اُن کتابوں (جیسے اصول ہزدوی، حسامی، المنار، تلویح و توضیح ،الشاشی) کی تشریحات، حواثی و تعلیقات وغیرہ پرمرکوزر کھی جو خراسان اور ماوراء النہر میں متداول تھیں۔







#### ﴿حواشي﴾

ا- معجم الأصوليين ، محد مظهر بقاء مكة المكرّ مه جامعه ام القرى ١٣١٣ هـ ، ج ا، ٢٨٣ - ٢٨٣ - ٢٨٣ ( متونى ١٣١٣ هـ )

( ٢٢٧) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ، عبد الحي بن فخر الدين الحسني (متوني ١٣١١ هـ )

بيروت ، دارا بن حزم 1999 ء - ٢٣٠ هـ ح ٨٠ ص ١١٩١ ( ٨٨)

۲- فن اصول فقد کی تاریخ ،عهدرسالت مآب ﷺ تاعصر حاضر ، فاروق حسن کراچی دارالاشاعت ۲۰۰۷ ء، ص ۲۳۵ \_ ۲۳۸

٣- حواله سابق

٣- "نزهة الخواطر" ، عبدالحي ، ٢٥ ص الا-١٤ (١٣١١)

۵ - برصغیر میں فن اُصول فقه کا ارتقائی و تحقیقی مطالعه (قیام مغلیہ سلطنت تاووفات اور گزیب واللہ ھ) فاروق حسن ، مجلة الکلیم الشرعیہ اور بنٹیل کالج میگزین ، لا ہور: کلیم شرقیہ جامعہ پنجاب والا ہے ۔ اساس چلد نمبر ۸۵، ص اے اے کا

۲- فن أصول فقه كى تاريخ ، فاروق حسن ، ص ۲۹م ٢٥٥ ٢٠٨

عدية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين، اساعيل باشالغدادي (متوني ١٣٣٩هـ) بيروت، دارالفكر ٢٠٠١ه ص ٥٦ معجم الأصوليين، محمد مظهر بقا، ج٣ ص ١٦٥ (٣٩٩) - ألفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراغى، بيروت، محمد الين درج (سند) ج٣٠٠ ع ٥٥٨ (٣٢١)

٨ - برصغیر میں فن اصول فقه کا ارتقائی و تحقیقی مطالعه (قیام مغلیہ سلطنت تاوفات اور تگزیب ۱۱۱۹ هـ) ،
 فاروق حسن ، ١٤٧٥ - ١٤١١

٩- نزهة الخواطر، عبدالحي، ٢٥ ص٩٠٥ (١١٩)

\_11

۱۰ نزهة الخواطر'، عبرالحی ، ج۲، ص ۹۵ ( ۱۰۰ ) فدية العارفين'، اساعيل باشا بغدادی، ج۵ ص ۲۲۷

'معجم الأصوليين'، محمد مظهر بقائ آص ۲۸۸ (۲۳۱) ـ 'نزهة النحواطر'، عبدالحی، ج ک ص ۹۲۸ (۱۳۲۱) ـ مغليه دور کے عهد زوال میں فن اصول فقه کا ارتقائی مطالعه (ترحویں صدی جری)، فاروق حسن ، الإيضاح ، پشاور: شخ زيدم كر اسلامی، جامعه پشاور جون ۲۰۱۲ ء - ۱۳۳۰ پر ه

61.00



مجلدتمبر۲۳ ، ۲۳ م۸ ۱۵

۱۲- 'نزهة الخواطو' ، عبرالحی ، ۲۶ ص ۸۵۳ (۲۳۹) \_ إيضاح المكنون في الذيل على كشف
الطنون ، المحيل باشابن محمد الله البغد ادى \_ بيروت ، دارالفكر ۱۲۰ هـ ۱۹۸۲ء ، ج س،
ص ۲۵ ا ـ كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفیٰ بن عبرالله المسطنطنی الرومی الحفی ، ملا
کا تب الحجلبی ، حاجی خلیفه (متونی ۱۷۰ هـ ه) بيروت ، دارالفكر ۱۳۸ هـ ۱۹۸۶ ء ، ج ا، ص ۲۵ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۵ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۵ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۵ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۵ مـ ۲۱۵ مـ ۲۱۷ مـ ۲۱۵ مـ ۲

۱۳ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٨ ص١٢٢ (١٢١)

۱۳ تذکرهٔ علمائے ہند، مولوی رجمان علی ، مرتبه ورجمه محدایوب قادری کراچی ، پاکستان ہشاریکل سوسائٹی بیت الحکمة مدینة الحکمة ۲۰۰۰ء ، ص۲۵۷ ۲۵۵ (۲۹۷)

۵۱ نزهة الخواطر، عبرالحي، ج٨، ص١٢٦١ (٢٢٢)

١٧ ـ الإمام عبد الحي اللكنوى، ولى الدين ندوى دمش : دارالقلم 1990 عسم ١٩٥٠

21- حوالهمابق

۱۸ - حواله سابق ،اورد کیھئے تذکرۂ علم سے فرنگی محل ،مجرعنایت الله فرنگی محلی ،کراچی: ماس پرنٹرز و پبلشر ۱۹۹۱ء ص ۱۳۳۰ ۱۳۳۰

19 ألفتح المبين عبدالله المصطفى المراغى، جسم، ص١٥٨

۲۰ نزهة الخواطر، عبدالحی، ج۸، ص ۱۲۷ه ۱۲۷۸ (۲۲۲) اور تذکره علمائے ہند ص ۲۵۲، ولی الدین ندوی نے اپنی کتاب الإمام عبد الحق اللکنوی میں اِسے فقہ کی کتاب میں شار کیا ہے، ویکھنے ص ۱۹۷

ال- حاشية تذكره علمائي بندم ١٨٥

۲۲ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٨، ص١٣٥٥ ٢٥٥١ (٣٣٣)

۲۳ ماشیرتذ کرهٔ علمائے بند،ص ۲۸۱

٢٣ معجم الأصوليين، محمظهر بقا، مقدمة الكتاب، ص١١-١١

٢٥ نزهة الخواطر، عبدالحي، ٨٥، ص ١٢٥١-١٢٥١ (١٩٥)

٢٧ حواله سابق، ج٨، ص ١٦٥ ـ ١٨٢ (١٨٢) \_ هدية العاد فين، ج٢، ص ٣٨٨ \_ ألفتح المهين، عبد الله المصطفى المراغي، ج٣، ص ١٧٠ \_ معجم الأصوليين، مجمد مظهر بقا، ج٢، ص١٩٣ (٣٧٨)

\$1.00g

## برصغير مين تدوين اصول فقه



٢٨ - "معجم الأصوليين"، محرمظم بقاء ٢٦، ص ٢٣٣ (٢٢٢)

79 'نزهة النحواطو'، عبدالحي، ج٨، ص١٢٦٢ (٢١٠) 'نزهة الخواطر' ميں ان كى تاريخ وفات الماسي هذكور ہے، حاشية ذكره علمائے ہندص ٢٢٩٠)

۳۰ ماشیرتذ کرهٔ علمائے بند، ص ۲۲

اس رودِكور، شيخ محداكرم، لا بور، اداره ثقافت اسلاميد و ١٩٧٧ء، ص٧٧٨

سر ايضاح المكنون، المعيل باشابن محمد المين البابا في البغد ادى، ج م ص ١٨٨ - ألفتح المبين، عبر الله المصطفى المراغى، ج ٢٣، ص ١٢١ - معجم الأصوليين، محمد طبر بقاء مكة المكرّمة جامعه القرى ١٢١٣ هـ، ج1، ص ٢٢٠

٣٣ حوالهمابق

۳۲۷ پاک و مندمین مسلمانو ل کا نظام تعلیم و تربیت، مناظراحسن گیلانی لا بهور، مکتبه رحمانید (سنه ند)
ح ا، ص ۳۷۱ سـ ۳۵۷ نوه النحواطر'،،عبدالحی، ح ۱، ص ۱۲۱۳ (۲۱۰) معجم الأصولیین محدمظهر بقا، ح ۲، ص ۱۷ (۳۹۵)

۳۵ ارض بهاراورمسلمان،عبدالرقیب حقانی کراچی علمی اکیڈمی فاونڈیش بورس مسلمان،عبدالرقیب حقانی کراچی علمی اکیڈمی فاونڈیش بورس کے اسلام

http://archive.org/stream/IntisarulHaq/IntysarUlHaq#page/n413/mode/2up

کسر تذکره علمائے ہندوستان ،سیر محمد سین بدایونی ص ۱۰ ما، اور ۱۸۸ ،۸۸ اورص ۱۲،۱۲۰ م.۳۸ م

۱۲۸ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٨،ص١٢١ (١١١)

P9\_ تذكرهٔ علمائے فرنگی محل مجمد عنایت الله فرنگی محلی مص ۱۰۱-۲۰۱

۳۰ تذکره علمائے ہندوستان،مظہرالعلماء فی تراجم العلماءوالکملاء،سیدمجمد حسین بدایونی م: <u>۱۹۱۸</u>ء لاہور، دارالعلمان پبلشرز <u>۱۹۱۸</u>ء ص،۲۰۲۰ ۲۰

اس نزهة الخواطر، عبرالحي، ج٨،ص١٣٥٤ (٢٥٢)

٣٢ نزهة الخواطر، عبدالحي، ج٨،٩٠ ١٢٥١ (١٩٢)

٣٦٠ معجم الأصوليين، محرمظبر بقا، ج٢، ١١٥ (٣٩٧)

٢٨٠ معجم الأصوليين ، محر مظهر بقاء ج٢، ١٢ (٣٩١) \_ نزهة الخواطر ،عبد الحي ، ج٨، ص

41.00

برصغير مين تدوين اصول فقه

۱۲۶۳ (۲۱۲)، تذکره علمائے ہندوستان، ص۲۱۳\_۲۱۲، اس میں مولا ناعبدالحق کی تاریخ وفات ۱۹۱۷ء فدکور ہے۔

۳۵ - اس پر گھی گئی شروح وغیرہ کی تعداد کم از کم سولہ ہے دیکھنے فن اصول فقد کی تاریخ ، فاروق حسن ،ص ۱۹۸ ـ ۱۳۱۸ حسن ،ص ۱۹۸ ـ ۱۳۱۸ م

۳۷- نزهة النحو اطو، عبدالحي، ج٨، ص١١٨١٥-١١٨ (٣٢) مقدمة قاوي رضويه مجرات: مركز ابل سنت بركات رضا مونع عبدالدين احمد عصر: مكتبه نور بدر ضويه ك٨٤ و مص ١٩٨٨ عص ٢٩٨

۵۷۷ مجموعه رسائل اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، مرتبه ابن مسعود مفتی سید شجاعت علی قادری، کراچی، مدینه پباشگ سمپنی ۱۹۷۵ء ج ۳۱۳،۳۳

٢٨ معجم الأصوليين، محم مظهر بقا، ح1، ص ١ (٢٣٦)

۲۹ نزهة الخواطر، عبرالحي، ج٨، ص٢٢١١(١٠)

۵۰ تذکره علمائے ہندوستان، سید گر حسین بدایونی ص ۲۳۸

۵۱ نزهة الخواطر، ۲۵، ص۱۲۵۹ (۱۰۱)

۵۲ تذكرهٔ علمائے فرنگی محل مجمد عنایت الله فرنگی محلی مس۱۱۲ ا

۵۳ علم کے ٹونک کی دینی وعلمی خدمات (پی ایجی ڈی مقالہ) سما جد حسن خان ،سندھ یو نیورسٹی جامشورو (۱۳۰۰ مقالات حضرت جامشورو (۱۳۰۰ می) سرمورو کا ۱۳۳۸ مقالات حضرت کی معارف ، می ۱۳۳۹ اورد کی معارف ، می ۱۳۳۹ اورد کا تعدہ ۱۳۳۷ میں معارف ، می ۱۳۳۹ اورد کا تعدہ ۱۳۳۷ میں معارف ، می ۱۳۳۹ میں معارف ، کی معارف

۵۳ نزهة الخواطر، عبدالحي، ۸۵، ص٢٦١١ (٣٨٩)

۵۵ حواله سابق، ج۸،ص ۱۳۸ (۵۰۳)، تذکره علمائے ہندوستان، سیر محرصین بدایونی ص ۲۹س

٢٥ ـ نزهة الخواطر، ٨٥٠ ص١٢١ (١٥١)

۵۵ والرسابق، ج۸، ص۲۵۲ (۱۸۸)

۵۸ حواله سابق، ح۸، ص۱۹۹۰ (۲۹۱)

۵۹ حوالهابق، حم، ص ۱۳۱۸(۱۲۸)





## 多ででする

اس کتاب میں برصغیر کے ننانو ہے ۹۹ اصولیون کی ایک سوسینتیں ۱۳۳ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض اہم کتابوں کی خفر تفصیل، شروح وحواثی اوران کی کسی ملتبہ میں موجود گی کی بھی حتی الامکان نشاندہی کی ہے۔ اصولیون کی غالب اکثریت پی خفی ہے۔ تلاش کے باوجود اصول فقہ پر کسی خاتون عالمہ کی کتاب کا ہمیں علم نہیں ہوسکا۔ اس کتاب میں ان اصولیون کی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے جن کی تحریری خدمات کی کسی ذریعے ہمیں اطلاع ہو تکی۔ اور ساتھ ہی بعض کتابوں سے متعلق مختصراً شروح وحواثی کے تفصیلی مراجع کی نشاندہی کرنے پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ اِس مقالہ میں اصولیون کو اُن کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے لیاظ سے اس کی گیا ہے۔

بیان کیا گیا ہے۔

اصولین اور کتابوں کی تعداد سے بنہیں سمجھنا چا ہے کہ استے طویل عرصے ہیں صرف یہی تحری خدمات رہی ہوں گی۔ فن اصول فقہ ہیں درس وندریس اور طل المشکلات میں تو بہت سے اسا تذہ ومشائخ کا نذکرہ ملتا ہے لیکن جن اصولین کی تصنیف و تالیف کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوسکی صرف اُن کا ذکر کر ملتا ہے لیکن جن اصولین کی تصنیف و تالیف کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوسکی صرف اُن کا ذکر کر نے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس فن کی بہت ہی کتابیں اور وہ کتابیں جن میں اس صدی کے اصولین کی تحریری خدمات قالمبند ہوں وہ بتو جبی ، ناقدری اور حوادث زمانہ کی نذر ہوکر مفقو دہوگئی ہوں۔ یا۔ اب بھی کہیں مخطوطات کی صورت میں علماء و باحثین کی توجہ کی منتظر ہوں ۔ مثل :
فہرس مخطوطات مکتب العمر میموریل پبلک لا بمریری مخطوطات بمبر بی محفوظات نم بر ۲۳ پر اصول فقہ میں ایک کتابت کتابت کتابت کتابت کتابت کا مامول نامحد لقمان شیدی بدینوی درج ہے۔ اصول فقہ پر شاہ اللہ دہلوی (متونی ند) کی کتاب کا مخطوط قصر علم مکتبہ راجھتان ٹونک ، نمبر ۵۳ کی پر موجود ہے۔ صفی بن اصول فقہ پر 'قواطع الأدله' کا ایک نے ٹوئک کی لائبریری میں موجود ہے۔ اصول فقہ پر 'قواطع الأدله' کا ایک نے ٹوئک کی لائبریری میں موجود ہے۔

اس کے علاوہ متعدداصولیون کی تاریخ وفات وز مانے کا ہمیں علم نہ ہوسکا، مثلاً: سیدامیرعلی بن معظم علی ملیح آبادی نے ، قاضی عبدالحکیم کا بلی المالوی نے ، اور مولوی ایوب بن یعقوب الاسرائیلی علی گڑھی (ولادت





فالم المرابي الم المرابي التسلوي عن برالك الك حاشي كهيداور شيخ عبدالدائم بن عبدالحي گوالياري في السياس الأصول و كوشا به بهال كن ما في مين تاليف كيا مولانا بركت الله بن مجمد المد كه من في الدين بن فسيرالدين في العدمي المعدن شرح أصول الشاشي المحمد مولوي عين الله في فصول الحواشي لأصول الشاشي و كام سيحاشيد كالما في الحدامي المحمد ا

پاکستان کے معرض وجود پیس آنے کے بعد یہاں کے علاء مختلف انداز پیس اصول فقد کی خدمت پیس مصروف ہیں ، مثلاً: سعیداللہ قاضی بن میاں گل قاضی (متونی ۱۳۲۳ یہ ۱۳۰۰ یہ) نے ابو بکرا حمد بن علی الرازی الجصاص خفی (متونی دیسے ۱۹۸۰ یہ ۱۹۸۰ یہ ۱۹۸۰ یہ بیس برحم بی زبان پیس خفیق پیش کی ۔ بیہ کتاب الفصول فی الأصول کے أبو ابالإجتهاد القیاس پرعم بی زبان پیس تحقیق پیش کی ۔ بیہ کتاب عربی زبان میس لا بور مکتبہ العلمیہ سے ۱۹۸۴ یوبی میں شاکع بوچکی ہے۔ محمظہ بقا (متونی ۲۰۰۵ یوبی کی بیان المختصو بقا (متونی ۲۰۰۵ یوبی کی بیان المختصو (بید منتهی السول والأمل لابن حاجب کی شرح ہے) پر تحقیق پیش کی ۔ جو تین آم مجلدات میں جامعہ امرائقری مکہ المکر مدسے ۲۰۰۷ یوبی کے عبدالغفور بلوچ نے شخ الاسلام زکریا النصادی شافعی (متونی موبی ہے۔عبدالغفور بلوچ نے شخ الاسلام زکریا تحدود الفاظ المتداوله فی أصول الفقه والدین 'پر تحقیق پیش کی جوشائع ہوچکی ہے۔۔

اِس کتاب میں چود ہویں صدی ججری کے وسط (تقریباً) اور پیسویں صدی عیسویں کے وسط (تقریباً) تک کے اصولیین کا اندراج کیا گیا ہے۔اگر مذکورہ زمانے کی کسی کتاب۔یا۔صاحب کتاب کا ذکررہ گیا ہوتو ہمیں مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ اشاعت میں اُسے شامل کیا جاسکے۔





| ﴿مآخذ و مراجع﴾                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن على الشوكاني (ساكاله هـ ١٢٥٠ هـ)                                                                                      |
| قاهره دار الكتبي (سنه، ند) تحقيق الدكتور څيرشعبان                                                                                                                        |
| ارض بهاراورمسلمان، عبدالرقيب حقاني كراجي علمي اكيُّه مي فاونديش من عبدالرقيب حقاني كراجي علمي اكيُّه مي وي                                                               |
| أصول البزدوى، أبو الحسن على بن محمد بن حسين البزدوى _كرا چي، صرف پبليكيشز                                                                                                |
| (پذينه)                                                                                                                                                                  |
| أصول فقهاورشاه ولى الله، محمر مظهر بقاكرا جي، بقام يلكيكيشنز (١٩٨٦ء)<br>إفاضة الأانواد، محمود بن محمد الدبلوي تحقيق خالد محمة عبد الواحد حنفي رياض، مكتبه الرشد الناشرون |
| إفاضة الأانواد ، محمود بن مجمد الدبلوي تتحقيق خالد مجمد عبدالواحد خفي رباض ، مكتبه الرشد الناشرور.                                                                       |
| + r.0-016th                                                                                                                                                              |
| افكارشاه ولى الله، قاضي جاويد لا بهور، نگارشات المطبعه العربيه ١٩٩٥ ء                                                                                                    |
| الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، شاه ولى الله د بلوى (متوفى لا كاله ه-سلا كايه) وبلى مطبعه                                                                                  |
| مها كاشي (سنه،ند)                                                                                                                                                        |
| التحصيل من المحصول، سراج الدين أبوالثنا في محمود بن أبوبكر بن حامد بن أحمد الارموي                                                                                       |
| شافعی (۱۹۹۶ هـ ۱۸۲ هـ) بیروت، مؤسسه رساله ۱۳۰۸ هـ ۱۹۸۸ ،                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                          |

التفسيرات الأحمديه في بيان الايات الشرعيه، ملاجپون حقى (١٠٤٤ هـ ١١٣٠ هـ) بمبئي،مطبعه الكراهيمي محشى مولوي رحيم بخش

الدرر الكامنه في أعيان المائة الثامنه، أحمد بن على بن محمد بن على بن احمد الكناني ابن حجر عسقلانی شافعی (سرک ه ۸۵۲ هر) پیروټ، دارالجیل (سنه، ند)

ألفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله المصطفى المراغي، بيروت، محمدا مين ورج (سنه، ند) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، المعيل بإشابن محمرا مين الباباني البغد ادي\_ بيروت، دارالفكر ١٢٠٠١ هـ ١٩٨٢ ء،

برصغيريس اسلام كے اولين نقوش ، محمد اسحاق بھٹی \_ لا ہور ، ادار ہ ثقافت اسلام ير 199 ء برصغیر میں صحابہ کی آمد، اکبرعلی قاوری، لا ہور، طه پیلشرز ۲۰۰۲ ء،



برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، اشتیاق حسین قریشی، کراچی، کراچی یو نیورٹی شعبه تصنیف و تالیف (1999ء) مترجم ہلال احمد زبیری بزم صوفیہ، سیرصباح الدین عبدالرحمٰن، اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن و 199ء،

پاک و هند مین مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، سیدمنا ظراحسن گیلانی، لا هور، مکتبه رحمانیه (سنه، ند)

ر سه سن پانی پت کےعلماءومشائخ کی علمی و دینی خد مات ،عبدالحسن چندریگر، لا ہور، فکشن ہاوس ہے۔ ۲۰۱۷ء، ص ۸۸

تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند (عنطیع - سندایه و )مدبرسیّد و قاعظیم ، لا مور پنجاب یونیورسٹی طبع اوّل اے 19ء ،

تاج التواجم في طبقات الحنفيه، زين الدين قاسم بن قطلو بغا (متوفى و ٢٥هـ ) بغداد، مكتبه المثنى ١٩٢٢ ع

تذکره مصنّفین درس نظامی ،اختر را ہی ، لا ہور مکتبہ رحمانیہ ۸<u>ے۹ ۱</u>ے ،

تذکرہ اولیائے پاکستان، عالم فقری، لا ہورشبیر برا درز <mark>۱۹۹</mark>۱ء

تذكره علماءا بل سنت و جماعت ، اقبال احمد فاروقی ، لا مورمكتبه نبویه <u>۱۹۸۸</u> ه ،

تذکرہ علیائے ہندمولوی رحمان علی ، مرتبہ وتر جمہ محمد ایوب قادری کراچی ، پاکستان ہٹاریکل سوسائٹی بیت الحکمۃ مدینة الحکمۃ ۲۰۰۳ء ،

تذكره علمائة بهندوستان ،مظهرالعلماء في تراجم العلماء والكملاء (١٣١٩ هـ ١٨٩٠ ء)،مولا ناسيد محد حسن بدايوني تحقيق خوشتر نوراني، لا بهور، دارالعمان پېلشر ز ١٠٠٨ ء

تذكرة المصنّفين ،څمرحنيف گنگو،ي كراچي ميرڅمدكتب خانه (سنهند)

تذكره علما فرنگى محل مجمد عنايت اللّه فرنگى محلى ، كراچى: ماس پرنترز و پبلشر <u>1991 ،</u> ء

تذكره قاضى ثناءالله پانى پتى مجمودالحسن عارف له بور،اداره ثقافت اسلاميه <u>199</u>8ء على اس

جنوبی ایشیا کے اردومجموعہ ہائے فتاوی۔ مجیب احمد۔اسلام آباد بیشنل بک فاوندیشن

حجة الله البالغه، شاه ولى الله د ملوى (متوفى لا <u>حاله هـ سوي ا</u> واره الطباعه المنير بي<mark>ر ٢٣٥ ل</mark>ه ه

حجة الله البالغه، شاه و كي الله د بلوي (متونى لاياله هـ سلايايه) كرا چي شخ غلام على سنز (سنه، ند)

حدائق الحنفيه \_مولوي فقير محرجهلمي كراجي: مكتبدر بيعه (سنه،ند)

#### برصغير ميں تدوين اصول فقه

حركة التأليف في الإقيم الشمالي الهندى في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، جميل احمد كراجي، جامعه الدراسات الاسلامير (سنه، ند)

خزينة الاصفياء مفتى غلام سرورلا مورى لا مور، مكتبه نبوييه و199 ءمترجم اقبال احمد فاروقي

دائره معارف اسلاميه (اُردو)، لا بهور، دانش گاه پنجاب ه <u>1924،</u>، رودکوژ، شخ محمد اکرم، لا بهور، اداره ثقافت اسلاميه <u>192</u>9ء

سبحةالمرجان في آثار هندوستان،غلام على آزاد مطبوعة مبني سو١٣٠٠ ه

سلاطین دہلی کے ندہبی رجحانات خلیق احمد نظامی لا ہور، نگار ثبات ۱۹۹۰ء،

سندھ کےصوفیائے نقشبندا بوالخیر محدز بیر، لا ہور، ضیاءالقرآن پبلیکیشنز کے ۲۰۰ ء،

سوانخ امام احمد رضا، بدرالدین احمد تکھر: مکتبہ نور بیر ضویبہ کے ۱۹۸۷ء

علائے ٹونگ کی دینی وعلمی خدمات (پی ایکا ڈی مقالہ)،ساجد حسن خان،سندھ یو نیورسٹی حامثورو ۲۰۰۴ء

فتاویٰ رضویه گجرات: مِرکز اہل سنت برکات رضا سو۲۰۰ ہے۔

فتوح البلدان ،امام ابوالحسن احمد بن يكي بن جابرالبلاذ ري (متوفي وسيره هـ) بيروت، دار

الكتب العلمية ومنتهء - مناتايه ه

فقہائے پاک وہند،مجمراتحق بھٹی،لا ہورادارہ ثقافت اسلامیہ <u>۱۹۸</u>9ء،

فلسفيانِ اسلام،غلام جيلاني برق \_لا هور،الفيصل ناشران ١٠١٣ ء

فن اصول فقه کی تاریخ،عهدرسالت مآب ﷺ تاعصر حاضر، فاروق حسن کراچی، دارالا شاعت ۲۰۰۷ء

نقوش سلیمانی، سیّد سلیمان ندوی، لا ہورار دواکیڈمی سندھے <u>۱۹۷۶</u>ء،

نزهة النحواطر وبهجة المسامع والنواظر ، عبدالحي بن فخرالدين كسني (متونيي ١٣٣١ هـ) ہند،

رائے بریلی مکتبہ دار عرفات <u>اووں وستاس</u> ہے ملتان ، ادارہ پیالیفات اشرفیہ

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبدالله القسطنطني الرومي الحقى ، ملا

كا تب الجلبي ، حاجي خليفه (متوني الحزياجة ) بيروت ، دارالفكر عن الهروية - ١٩٨٢ ء ،

مجموعه رسائل اعلیٰ حضرت ،اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ،مرتبه ابن مسعود مفتی سید شجاعت علی قادری ،کراچی ،مدینه پباشنگ تمپنی ۵یا ۱۹۷ ء برصغيرمين تذوين اصول فقه

مصباح الحسامي ، مولوي محد الله - كراجي ، مير محد كتب خانه (سنه ند)

معجم الأصوليين، مُحمِّم بقاءمكة المكرِّ مدجامحاً م القرى ١٣١٢ ه،

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كاله، ومثق ، المكتبه العربية إلى المالية م

ملا أحمد جيون الميشهوى حيات اورخد مات ، محمد فيل احمد مصباحى ، يو پي ، دارالعلوم ابل سنت ملا احمد جيون ۱۹۵۹ء

. هدية العادفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،اساعبل بإشابغدادي (متوفى وسسليه) بيروت دارالفكر ١٣٠٢ هـ ١٩٨٢ء،

http://archive.org/stream/IntisarulHaq/IntysarUlHaq#page/n413/mode/2u Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, Edinburgh:

Edinburgh University press (2004)

The New Encyclopaedia Britannica Chicago. Edition 15th

Society and State in the Mughal Period, Dr Tara Chand, Lahore: Book - ۲

Traders (1979)







270



## ﴿ مارى ديكر مطبوعات ﴾

۔۔۔اردوتر جمہءقر آن بنام 'معارف القرآن'۔۔۔ از:محدث اعظم ہندسیدمجر کچھوچھوی علیہ الرحمہ مجدددین وملت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان ہریلوی رحمۃ الشعلیہ نے اِس ترجمہءقر آن کا ابتدائی حصہ ملاحظ فرما کرارشاوفرمایا۔۔۔''شنرادے آپ اردومیس قر آن لکھ رہے ہیں''۔

> \_\_\_محدث اعظم مندكى نعتيه شاعرى اورحيات وخدمت\_\_\_ Ph.D مقاله (۵۵۲ صفات) از: محمد فرحت على صديقي اشرفي رحمة الشعليه

--سيدالتفاسير المعروف به تفسيراشر في ---از: شخ الاسلام والمسلمين حضرت علامه سيدمجمه مد في اشر في جيلا في مجهوج هوي مدخله العالى (۱ جلدول برماني آسان اردونفير قرآن)

\_\_\_الارتین الاشر فی \_\_\_ از: شخ الاسلام واسلمین حضرت علامه سیر محمد می اشر فی جیلا فی کچھوچھوی مظلالعال (مشکوة شریف، باب ایمان ہے ۴۸ راحادیث نبوید ﷺ کی محققانہ تشریح)

\_\_مسلم پرستل لاء\_\_یا\_اسلامک لاء؟ \_\_\_ از: شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامه سیو مجمد فی اشر فی جیلا فی کچھوچھوی منظرالعالی

\_\_\_قانون شریعت\_\_\_\_ از: حضرت علامه مفتی احد شمس الدین رضوی جو نپوری رحمة الشعلیه (روزمره کی ضروریات کے متعلق ۱۵۰۰ مسائل پرینی جدیدایڈیشن)

\_\_\_ جمال الهي \_\_\_ از: شِنْخ الاسلام حف**رت سيدا بوالفيض قلندر على س**يرور دى رحمة الشعليه

\_\_\_فیضان سهرور دبیه مع آداب المریدین (اردو)\_\_\_ از: هجه عبدالسلام سهرور دی و شیخ الاسلام حضرت شیخ ضیاءالدین ابوالنجیب سهرور دی رحمة الشعلیه

\_\_\_مسکدرؤیت هلال اورا حکام صیام کانتخفیقی جائزه\_\_\_ تالیف: شیخ عما دالدین بن احمد بن ابی مجلعه هظالله مترجم: علامه محمه سجاد حسین شامی (فاضل دُشق مثام)





برصغیر میں تدوین اصول فقہ ۔۔۔ ۔۔۔طِبُّ القرآن (علاج بالماء)۔۔۔ از: حضرت علیم عبد الغفار ذوقی المصطفائی نقشبندی رحمۃ الشعلیہ شیطان کی پیچان وجسمانی ،اخلاقی اور روحانی بیاریوں کے سدباب کے متعلق ایک بہترین تحریہ

۔۔علاوہ ازیں۔۔شُخ الاسلام علامہ سیرمحد مدنی اشرفی جیلانی منظلہ العالمی تحریر کردہ درج ذیل کتب مقالات شُخ الاسلام ۔۔ تعلیم دین وقصدیق جبرائیل امین ۔۔ محبت رسول روح ایمان ۔۔۔ دین کامل فریضہ ء دعوت وتبلیغ ۔۔۔ حدیث نبیت کی شرح ۔۔۔ مسئلہ سلام وقیام اور محفل میلا در حدث عظم ہند علیہ الرحم، (اوران تمام کتب کے انگریزی زبان میں تراجم بھی)

## Would You Like To Know Something About Islam Mohammad Masood Ahmed

#### Essentials Of Islam

The Least We Should Know

#### **Mohammad Masood Ahmed**

#### **Educational Series Books**

- 1...Allah, The Lord of All The Worlds 2... The Prophet of All Prophets
- 3...Ramadan 4...101 Islamic Terms 5...The Name Muhammad
  - 6...The Burial Process of A Muslim 7...Our Daughters

## --- غیرمسلموں میں تبلیغ اسلام کے لیے ایک بہترین کتاب---

Would You Like To Know Something About Islam

کافر ﷺ ، الپینش اورالبانیکی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے جبکہ اردو، عربی ، بالینڈ کی ڈچ اور جرمن زبانوں میں ترجموں کا کام چل رہا ہے۔۔ مزید برآں۔۔ ترکی اور ہندی زبان میں بھی اس کتاب کے تراجم لانے کا انتظام ہور ہا ہے

ان شاءاللہ عنقریب انگریزی ترجمہ وقر آن اور سیرت رسول ﷺ پرانگریزی میں ایک عظیم الشان کتاب شائع کرنے کا اہتمام کیا جارہ ہے۔اس کے علاوہ قانون شریعت ، رؤیت ہلال اور جمال الٰہی کا انگریزی ترجمہ بھی ہمارے پر وگرام کا حصہ ہے

Muslim Personal Law or Islamic Law?

by: Shaikh-ul-Islam Syed Mohammad Madni Ashrafi Jilani





> -- صحیفهٔ غوثیه (اردوشرت) قصیدهٔ غوثیه---شارح شیخ الاسلام حضرت ابوالفیض سیدقلندر علی سهرور دی قدس سرهٔ

> شيخ الاسلام حضرت ابوالفيض سيد قلندرعلى سيروردي قدس سرة

ان تمام کاموں کی توفیق مرحمت فرمانے کے لیے ہم اللدرب العزت کے بے انتہاء شکر گزار ہیں آپ ہمیں اپنی دُعاوَں میں یادر کھیے۔ ۲۲رجنوری 10-7ء 1839-3839-11-914-1



NO







# 



#### المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِيلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا

اس کتاب میں برصغیر کے آٹھویں صدی ہجری ہے لے کر چودھویں صدی ہجری کے کئی اور محیا گیا ہے۔

تک کے ننانو ہے ۹۹ اصولیین کی ایک سوسینتیں سے استانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بعض اہم کتابوں کی مختصراً تفصیل، ان پر کھی گئیں شروح، حواشی، ان کی کسی جگہ (غیر) مطبوعہ نسنخ کی موجودگی اور طباعت سے متعلق نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ کتاب جامعات، لاء کا لجز، وینی مدارس کے طلبہ، اسا تذہ اور شاتقین علم اصول فقہ کے لیے ایک انمول تحذہ ہے۔





